www.KitaboSunnat.com

لَنْ تَيْعُنْ لِحَ قَوْمٌ وَ لَقُ الْمُسْمَدُ الْمُرَانَ الْمُسْفِكَ الْمُسْفِكَ الْمُسْفِكَ الْمُسْفِكَ الْمُسْفِكَ الْمُسْفِكَ الْمُسْفِكَ الْمُسْفِكَ الْمُسْفِكَ الْمُسْفِكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمُورَتَ كُو بِنَالِيا "

عور من کی سرایی کامیاله

شُهات منالطات كاليا جائزه

مَانْدِف وترتبيب مَانْدِف وترتبيب حافِظ صَلاح الدِّين تُوسُّف مرياعلى بهفت وزه"الاعتِصَاهُ لابهُ مشيروفا في شرعي عدالت باكتان

#### بينه النّه الرَّه الرّ

#### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com لَنُ يُعَنِّلِحَ فَوْمَ وَ لَوُا أَمْرَهُ وَالْمَرَاةُ الْكَيْنُولِيَّا الْمُدَيِّكُا الْمُدَيِّكُا الْمُدَيِّكُا الْمُدَيِّ الْمَدَيِّكُا الْمُدَيِّكُا الْمُدَيِّكُا الْمُدَيِّكُا الْمُدَيِّكُا الْمُدَيِّدُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللْلِهُ اللَّهُ الللِّ

عُورت کی سَررابی کامینله اور شبهان مُغالطات کاایک جائزه

مَانيف وترتيب صافحط الدّين يُوسُفن من الدّين يُوسُفن من المراعلى جفت وزه" الاعتصاف لا بها مشيره فا قى شرى عدالت كاستان



کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی چانے والی اردو اشلامی کتب کا سب شے بڑا مفت مرکز

#### ئىلىلەلاشاعت (۳۳)

نام كتاب عورت كى سربابى كاستىلىر مصبنّف حافظ صك لاخ الدين يوسمف تاريخ طبع جنورى ما تايغ ماماع نامنسر جوم رى تحديديق مصطفى آباد لا بي

اللهجي السكلينيك كالرالِيَّة السكلينيك الميور من الميور ا

ون ۱۳۰۸ ۵۸۸ م

میں لکھی جھے والی اردو اسلامی کسید کا سب سے بڑا مفت

#### فهرست مضامين

| ۲                   | رض مصنف                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| داری (اسباب وعلل    | ۔<br>۔ ۱۹۸۸ء کے انتخابی نتائج اور اہل دین کی ذمہ                                             |
| 9                   | ا جائز ہ اور مختلف طبقوں سے اپلیں )                                                          |
| rm                  | ا۔ ہم شرمندہ ہیں                                                                             |
| ra                  | r ۔ عورت کی سربراہی اور احادیث رسول <sup>م</sup>                                             |
| صول کی روشنی میں ۲۷ | ۱۔ حدیث کن یفلہ اہل سنت کے دومسلّمہ ا <sup>و</sup>                                           |
|                     | ، ۔ عورت کی سربر اہی کامسکہ اور شبہات ومغالطان                                               |
| ۲۸                  | شاد احمد حقانی کے جواب میں                                                                   |
| rA                  | دیث لن بغلع پراعتراض؟                                                                        |
| ra                  | ۔<br>نگ جمل میں حضرت عائشہ ؓ کے کر دار سے استدلال                                            |
| ۳۱                  | لیہ سباملکہ بلتیس کے قر آن کریم میں ذکر سے استدلال                                           |
| rr                  | آن کریم سے ملو کیت کاجواز ہی نہیں،استحسان ثابت ہے۔                                           |
| ro .                | ر آن کریم میں عورت کی سربراہی کے عدم جواز کے دلائل                                           |
| كوران أدخت بنت      | ۱- بخت فارس کی حکمران عورت کا نام،                                                           |
| F2                  | بسری ہے                                                                                      |
| ۔ (فاطمہ جناح کی    | 2۔ مولانا مودودی مرحوم کے سایس موقفا                                                         |
| ma                  | حمایت) سے استدلال                                                                            |
| ۴.                  | يك عبرت آموزاور دلجيب لطيفه                                                                  |
| r1<br>rr 8          | یک ہاخبر صحافی کا طرف سے توضیح مزید<br>۸ ۔ مولانا اشرف علی تھانوی ؓ کا فتوی اور اس پر تبصر ہ |
| ra                  | ۱۸ که سولانا مرک می ها توق می خون بور بسر بر بستر.<br>نمیادی استدلال اور بیان علت میں خای    |
| ~Z                  | سیادی سندلان اور بیان صنت ین حاق<br>سولانا تصانوی ٔ کی ماویل بھی. چندان مفید نهیں            |
|                     | 0 2 2 0 74.0 0 3000                                                                          |

| ~ <b>^</b> | مولاناتقانوی کانضاد یارجوع؟                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ت ه        | ۔ وہانا وہ مانیاد ہار ہوں؟<br>9۔ حضرت آم ورقہ ؓ بنت نوفل کے واقعے سے استدلال کی حیثیت                                              |
| sr.        | ڈاکٹر حیداللہ صاحب کی توجیہہ اور ایک عملی مثال                                                                                     |
| ۵۵         | ڈاکٹر حیداللہ صاحب کی توجید اور ایک عملی مثال<br>۱۰ - علامہ افبال سمی ایک تقریر سے استدلال ؟                                       |
| rc         | اقبال کے نز دیک سوشلزم اور مغربی جموریت دونوں مردود ہیں۔                                                                           |
| ۵۷         | ۱۱ ـ مقصد تخلیق اور دائره کار کی وضاحت، نوبین و تذلیل نهیں۔                                                                        |
| 39         | <ul> <li>۱۲۔ پروفیسر محمد اسلم صاحب کے جواب میں</li> </ul>                                                                         |
| 11         | پروفیسرصاحب کی " درایت " کاجائز ہ                                                                                                  |
| 10         | مسلمان خواتین کی حکمرانیاں اضطرار کا نتیجہ تھیں ۔                                                                                  |
| 14         | '' فلاح ''محض ظاہری خوش حالی کانام نہیں ہے۔                                                                                        |
| IA         | خاہری خوش حالی بطور ''استدراج ''بھی ہو سکتی ہے۔                                                                                    |
| ۷•         | ایک قطعی الثبوت بات بھی مورخ کے بیان سے مشکوک نہیں ٹھمرائی جا سکتی۔                                                                |
| <b>4</b> 1 | اشثنائی صور توں سے اصول اور کلیہ نہیں ٹوٹنا۔                                                                                       |
| ۲۲<br>۲۳   | عورت کی شربرای قرآن وحدیث کی متعدد نصوص اور اسلام کی صریح تعلیمات کے خلاف ہے۔<br>۱۲- لبعض غروات میں بعض عور توں کی شرکت سے استدلال |
| ۷۵         | ۱۴- فوجی یالیگی حکومتوں کارویہ، کوئی شرعی دلیل نہیں                                                                                |
| ۷٦         | اسلامی اتحاد کی حکومت سے اپیل                                                                                                      |
| بره" کے    | اے حضرت پیر محبّ الله شاه کا مکتوب گرامی۔ حدیث ابی ؟                                                                               |
| 44         | ایک پهلوکی مزید وضاحت                                                                                                              |
| لی اسنادی  | ۱۶۔ حضرت پیر صاحب کا ایک اور مکتوب، حدیث ام ورقع 🖔                                                                                 |
| <b>^</b> • | شحقيق                                                                                                                              |
| ۔ نواب     | ۱۷۔ حکمرانی کی شرائط میں ایک شرط حکمران کا مرد ہونا ہے                                                                             |
| ۸۵         | صدیق حسن کی صراحت                                                                                                                  |

ار دوتفسير "تر جمان القرآن " ميں وضاحت ۸۷ عربی تفییر " فتحالبیان " میں صراحت 19 ۱۸۔ عورت کی سربراہی کے بارے میں علماء کا متحدہ موقف۔ چند غلط فنميون كالزاليه 91 حدیث دیگراں ۔ بعض دیگراہل علم کے مضامین 90 اور مضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتى اعظم سعودى عرب كافتوى - ۲۰ عورت کی سربراہی کے عدم جواز پر امت کا جماع ہے (مولانا مفتی محدر فع عثمانی ) 44 حافظ ابن جرير طبري ملك (مولانامفتي محدر فع عثاني) 1+1 ۲۱ یا کشان میں عورت کی سربراہی۔ اسباب اور ان کا علاج ( قاری تعيم الحق تعيم) 1+1 ۲۲- خواتین کی تعلیم اور ملازمت کا مسئلہ (ڈاکٹر سید محمد عبداللہ ۲۳۔ علمائے کرام نے عورت کی حکمرانی کے جواز میں تبھی فتوی نہیں دیا۔ (مولانازاہدالراشدی کابیان) 110 ۲۴۔ '' قوم کی نصف آبادی ہے کار '' افسانہ یا حقیقت؟ ایک تجربہ ( ڈاکٹرسید محمد عبداللّٰہ مرحوم ) ۲۵ دختر اسلام (نظم) عورت اقبال ؓ کی نظر میں (کلام اقبال سے اقتتاسات )

## عظمضتف

یا کستان میں عام انتخابات کے نتیجے میں ایک عورت کا وزارتِ عظمٰی کے منصب پر فائز ہو جانے کے اسباب (جنکی ہم وضاحت اس سے قبل ایک اداریئے میں کر یکھے بیں) باکل واضح (۱) بیں ۔ تاہم اس کے باوجود یہ صورت حال اسلامی مقطر مظر سے سخت تشویشناک ہے ۔ ہمارے نزدیک یہ سانح الیمہ ایک فتنا کبری اور مصیبت عظمیٰ ہے جس سے نجات کے لئے اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں بھی کرنی چاہئیں اور اس صورت حال کو تبدیل کرنے کے لئے امکانی حد تک مساعی میں سرگرم عمل بھی رہنے کی ضرورت

انہی مساعی میں ایک علمی محاذ بھی ہے جس پر اہل علم و اہل قلم کو بالخصوص اپنی توجہ مبذول رکھنی چاہیئے ۔ یہ بات تو کسی سے مخفی نہیں کہ وہ اندرونی اور بیرونی طاقتیں جو اس ملک میں اسلامی تہذیب و تدن کی برتری کی بجائے مغربی تہذیب کی بے ہودگیوں کا غلبہ چاہتی ہیں ۔ وہ ایک عورت کے سربراہ بننے پر بڑی خوش ہیں کیونکہ وہ بجاطور پر یہ سمجھتی ہیں کہ اس کے ذریعے سے انہوں نے کم از کم عورت کے بارے میں قرآن و حدیث کے ایک مُسلّمہ اصول کو بری طرح پامال کرنے میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کر لی ہے ۔ اس لئے وہ اب اپنے گماشتوں، سیاسی آشفتہ سروں اور اشتراکی کوچہ گردوں کے ذریعے سے یہ کوشش کر رہی ہیں کہ عورت کی سربراہی کو سند جواز کا سہارا مہیا کر کے عورت کے مغربی تصور کو، جو اسلام کی عین ضد ہے، پاکستان میں مکمل طور پر فتح سے بمکنار کر کے یہاں سے اسلام کے تصورِ حیاء و عفت کو جیشہ کے لئے ختم کر دیا جائے ۔ چنانچه یه مذکوره عناصر اس "مهم" پر سرگرم عل بین اور وه مختلف انداز سے عورت کی سربراہی کے مسئلے کو بنیاد بنا کر قرآن و حدیث کی من مانی تاویلیں کر کے دین کو بازیجۂ اطفال بنانے اور مغرب کے نظریۂ مساواتِ مرد و زن کو عام کرنے کی مذموم سعی کر رہے ہیں ۔ بناہریں اہل علم کا فرض ہے کہ وہ ان عناصر پر اور ان کی مسموم تحریروں

پر کڑی نظر رکھیں ۔ اور جو زہر وہ پھیلا رہے ہیں، اس کا تریاق مہیا کریں، جو شکوک و شہبات وہ پیدا کر رہے ہیں، انہیں صاف کریں اور جو مفالط وہ دے رہے ہیں ان کا ازالہ فرمائیں ۔

زیر نظر مضامین بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ، جس کا دائرہ ہم پھیلانے کی دعوت دے رہے ہیں اور اُس باطل پروپیگنڈے کا ایک توڑ ہے جو سیکولر اور مُلحد قسم کے لوگ کر رہے ہیں اور ان شبہات و مغالطات کے ازالے کی ایک کوشش ہے جو ذکورہ عناصر کی طرف سے پیش کئے جا رہے ہیں ۔

ان مضامین میں ہم نے عورت کے بارے میں اُس نمقطۂ ننظر کے اثباتی دلائل کی بالخصوص ضرورت دو وجہوں سے نہیں سمجھی، جو اسلام نے پیش کیا ہے۔

ایک تو اس وجہ سے کہ مسلمان عورت کے دائرۂ عل کا مسئلہ ۔ دو اور دو چار۔

کی طرح بالکل واضح ہے ۔ اس میں کسی قسم کا خفاء اور پیچیدگی نہیں ہے ۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ تنقیدی مضامین میں ضمناً ایک جگہ نہیں ، متعدد جگہ اس کے اہم دلائل آ گئے ہیں ۔

اس لئے یہ کتاب صرف أن تنقیدی مضامین تک محدود ہے جو عورت کی سربراہی کے جواز کے جواب میں لکھے گئے ہیں ۔ امید ہے کہ انشاء اللہ ان مضامین سے مسئلے کے اہم گوشے واضح اور پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات کی گہر صاف ہو جائے گی ۔ مشہور ان مضامین میں کئی افراد کا جواب ہے ۔ پہلا حصہ روزنامہ "جنگ" کے مشہور کالم نویس ارشاد احمد حقانی کے جواب میں ہے یہ صاحب ایک طویل عرصہ جاعت اسلامی سے وابستہ اور مولانا مودودی صاحب کے خاصے قریب رہے لیکن جاعت سے تکلنے کے بعد خالیا روعلی کے طور پر کئی سال سے اس دوسرے کیمپ میں دادِ تحقیق دے رہے ہیں جو اسلام کے مقابلے میں دوسرے ازموں کا پرستار ہے ۔

ایک اور صاحب بیں جو بینیلزپارٹی سے وابستہ بیں ، انہوں نے ایک روز زبانی گفتگو میں فارس کی حکمران عورت، جس کی حکمرانی کی خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ''لن یفلح'' فرمایا تھا، سرے سے اُس عورت کے وجود ہی کا انکار کیا ۔ چنانچہ دوسرے جصے میں اس حکمران عورت کا نام اور اس کا تاریخی شبوت پیش کیا گیا

ایک استدلال فاطمہ جناح کی حایت سے کیا جا رہا ہے، اس کی بھی اصل حقیقت اور

نوعیت واضح کی محتی ہے

مولانا اشرف على تھانويؒ كا إيك فتويٰ بھي أچھالا جا رہا ہے، اس كا تجزیہ بھی بيش

کیا گیا ہے ۔

أيك مضمون پروفيسر اسلم صاحب كا هفت روزه "ندا" لابور مين شائع هوا تحا

جس میں بڑے مُتحدّیانہ انداز سے حدیثِ رسولؓ کو مشکوک بنانے کی مذموم سعی کی گئی تھی، راقم نے بتوفیق اللہ تعالی اس کا بحرپور جواب دیا جو "ندا" میں شائع ہو چکا ہے ۔

اسے بھی اس مضمون میں شامل کر لیا گیا ہے ۔ اس کے علاوہ بھی دیگر بعض شبہات و

مغالطات کا ازالہ اس کتاب میں کیا گیا ہے جو قارئین کرام آیندہ صفحات میں ملاظہ

فرمائیں کے ۔

ایک مضمون ادارہ کے ایک فاضل رفیق نعیم الحق نعیم صاحب کی کاوش فکر کا نتیجہ ہے جس میں انہوں نے اسلام اور مغربی جمہوریت کے تضادکو نمایاں کر کے یہ واضح

کیا ہے کہ ہمارے اہل سیاست اسلام اور جمہوریت کا ملغوبہ ملاکر جس شترگر بکی کا مظاہرہ

كر رئى ہيں، اس سے تجھى بھى ہم حقيقى امن و سكون اور كاميابى سے ہمكنار نہيں ہو

سکتے ۔ بنابریں اگر ہم اس ملک کا تحفظ اور اس کا اسلامی تشخص برقرار رکھنا چاہتے ہیں

تو ضروری ہے کہ ہم پوری یکسوئی اور اخلاص سے مغربی جمہوریت کی بجائے خالص اسلام

کو اختیار کریں ۔

مذکورہ مضامین کے علاوہ بھی چند اور مضامین ہیں ان سب کا تعلق اسی موضوع خاص سے ہے جو زیر بحث ہے ان میں مضمون شکاروں کے ناموں کی صراحت کر دی گئی

ہے اور جو بے نام ہیں وہ راقم کے قلم سے ہیں ۔ آخر میں ہم اہل خیر حضرات سے بھی

اپیل کریں گے کہ وہ بھی اس موقع پر اپنا کر دار ادا کریں اور اس قسم کی چیزوں کو شائع

کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں ۔ وماعلینا الاالبلاغ المبین ۔ يه سارے مضامين اس سے قبل ہفت روزہ "الاعتصام" لاہور میں شائع ہو حکے

ہیں، اب بہت سے احباب اور بزرگوں کی خوابش پر انہیں کتابی شکل میں شائع کیا جا رہا

ہے ۔ واللہ یھدی من یشاء الی صراط مستقیم

صلاح الدين يوسف

دارالدعوة السلفيه به لابور

ذوالحمه ١۴٠٩ هه جولائي ١٩٨٩ء

# ۱۹۸۸ء کے انتخابی تنائج اور اہل دین کی ذمہ داری

ع اثر کرے نہ کرے سُن تو لے می فریاد

نیل کا مضمون ، جو انتخابی تنائج کے تجزیے پر مبنی ہے، بے نظیر کی حکومت بننے سے قبل تحریر کیا گیا تھا، کیونکہ اُس وقت تک کوئی بھی پارٹی اپنی اکثریت ثابت نہیں کر سکی تھی ۔ یہ مضمون اس لئے شامل اشاعت کیا جا رہا ہے کہ اس کی افادیت اب بھی باقی ہے اور اس میں اسمبلی کے آزاد اراکین اور چھوٹے گروپوں کو جس امرکی دعوت دی گئی تھی، جس کو نظرانداز کرنے کی وجہ سے ہی عورت کی مرراہی کا عذاب الیم ہمیں برداشت کرنا پڑا ہے، اس کی اہمیت آج بھی برقرار ہے۔

آزاد اراکین اور ایم کیو ایم سمیت تام چھوٹے گرویس آج بھی اگر اسلامی اتحاد کے ساتھ آمادۂ تعاون ہو جائیں تو عورت کی سربراہی سے نجات مل سکتی ہے ۔ مضمون کی اسی افادیت کے پیش نظر اسے اس کتاب میں بھی شامل کیا جا رہا ہے ۔ اللہ کرے کہ یہ صدا پہلے تو صدا بہ صحراء شابت ہوئی تھی، اب اس پر کچھ غور کیا جا سکے اور قومی اسلمی کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکیں (ص ۔ ی )

۱۶ نومبر ۱۹۸۸ء کو قومی اسمبلی کے انتخابات پُرامن ماحول میں بظاہر غیر جانبدارانہ طور پر منعقد ہوئے ۔ جس میں پیپلز پارٹی نے ۹۲ سیٹیں حاصل کر کے دوسری پارٹیوں کے مقابلے میں اکثریت حاصل کر لی ہے ۔

یہ نتیجہ بہت سے لوگوں کے نزدیک غیر متوقع ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیاسی شعور سے بہرہ ور لوگوں کے نزدیک یہ اتنا غیر متوقع نہیں ہے جتنا کہ سمجھا جا رہا ہے ۔

یہ صاف منظر آ رہا تھا کہ پیپلزپارٹی کا مقابلہ کرنے کے لئے جس وسیع تر اتحان سیجہتی اور منظم انتخابی مہم کی ضرورت ہے چونکہ اس کا فقدان ہے اس لئے ۱۹۷۰ء کے انتخابات کی تاریخ دُہرائی جائے گی جس میں پیپلز پارٹی نے ۲۲ فیصد ووٹ حاصل کر کے میدان مار لیا تھا اور ۲۶ فی صد اکثریت اپنے انتشار اور عدم اتحاد کی بنا پر کالعدم ہو کر رہ گئی تھی ۔ بالکل یہی صورتِ حال توقع کے عین مطابق، اب سامنے آئی ہے جس کے بہت ہے اسباب ہیں ۔ مثلًا

۱ ۔ ایک تو یہی کہ پیپلزپارٹی کے مقابلے میں جس وسیع تر اتحاد کی ضرورت تھی وہ میسر نہیں آ سکا بالخصوص اسلامی اتحاد کے بالمقابل ایک اور ''عوامی اتحاد'' نے اسلامی اتحاد کی پیٹھ میں چُھرا گھونپ دینے کا ارتکاب کیا ۔

۲ ۔ اسلامی اتحاد میں شامل بعض جماعتوں کے افراد نے پارٹی ڈسپلن سے انحراف کر کے آزاد امیدواروں کے طور پر کھڑے ہو کر بھی پیپلز پارٹی کو زبردست تقویت پہنچائی ۔

۳ ۔ بعض حلقوں میں ان "مُنحوفین" کی وجہ سے آحر تک گو مگو اور تذبذب کی کیفیت رہی اور ایک دوسرے کے خلاف "اٹھنے بیٹھنے" کی افواہیں گشت کرتی رہیں جس کی وجہ سے کسی بھی امیدوار کی انتخابی مہم یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ نہیں چل سکی ۔ اور کارکن بددلی اور مایوسی کا شکار رہے ۔ اگر بعض جگہ کسی نے دست برداری بھی اختیار کی تو اُس آخری وقت میں کی جب "سیر" کمان سے مکل چکا تھا اور اس کا کوئی خاص فائدہ باقی نہیں رہ گیا تھا ۔

ہ ۔ یہ بھی تسلیم کرنا چاہیئے کہ کارکنوں میں وہ جوشِ عل اور جذبہ بھی مفقود تھا جو اس کے مخالف گروپ کے کارکنوں میں نظر آتا تھا ۔ البتہ میاں نواز شریف اور قاضی حسین احمد کی انتخابی مہم اور جاعت اسلامی کے کارکنوں کی محنت اور جدوجہد نے کچھ لاج رکھ لی ورنہ شاید اس سے بھی زیادہ خوفناک صورت حال کا سامنا کرنا پڑتا ۔

۵ ۔ یہ بھی اعتراف کر لینا چاہئیے کہ جنرل ضیاء الحق کے گیارہ سالہ دورِ اقتدار کی "سزا" بھی اسلامی اتحاد ہی کو ملی ہے ۔ ظلم و تشدد اور وحشت و بربریت کا جو عالم پیپلزپارٹی کے سات سالہ دور اقتدار میں رہا، جنرل ضیاء الحق کا دور اگرچہ اس کے مقابلے میں نہایت شرافت کا دور رہا لیکن اس دور میں بدقسمتی سے اندرون ملک عوام کو جن

مشکلات کا سامنا رہا کہ ایک طرف سندھ میں لسانی، علاقائی اور صوبائی تعصبات نے قتل و اور سرکری کا بازار گرم کئے رکھا، دوسری طرف منشیات اور ہیروئن کی وبا خاصی تیزی سے پھیلی اور تیسری طرف مہنگائی رشوت، لوٹ کھسوٹ اور اخلاقی ابتری اور بدامنی کا وہی حال رہا جو پہلے تھا بلکہ اخلاقی انحطاط کے ساتھ ساتھ ان تمام خرابیوں کا گراف بھی بلند ہی ہوا ۔ علاوہ ازیں 'اسلامائزیشن' کی جتنی دھوم اخباری بیانات اور عوای خطابات میں تھی، اس کی کوئی نمایاں جھلک بھی معاشرے میں اور قومی کردار میں نظر نہیں آتی تھی ، یوں ضیاء مرحوم بلاشبہ خارجہ پالیسی بالخصوص افغان پالیسی میں نہایت مومنانہ اور مجاہدانہ کردار اور کرون کے باوجود اندرون ملک اُس کمزور کردار سے مختلف کوئی رول ادا نہیں کر سکے جو ان کے پیش رو حکمرانوں کا بھی وطیرہ اور ان کے دورِ اقتدار کا بھی طرۂ امتیاز رہا۔ اس گیارہ سالہ دور اقتدار میں آخری تین سال چونکہ مسلم لیگ کے بھی شامل ہیں۔ اس گئے مسلم لیگ اور اس کے اتحادیوں کو بھی اس میں برابر کا شریک سمجھاگیا ۔ گویا بھٹو کا دور مسلم لیگ اور اس کے اتحادیوں کو بھی اس میں برابر کا شریک سمجھاگیا ۔ گویا بھٹو کا دور رہیں منظر میں چلے جانے کی وجہ سے جنرل ضیاء کے دور کی خرابیاں تازہ اور منظرعام پر رہیں جس سے بیپلزپارٹی نے خوب فائدہ اٹھایا ۔

7 ۔ مخلوط تعلیم کے علاوہ ذرائع ابلاغ (بالخصوص ٹیلی ویژن) اور اخبارات نے مسلمان عورت کو بے پردہ کرنے اور اس کو اسلامی ستر و جاب اور شرم و حیاء کے زیور سے محروم کرنے میں جو کردار اداکیا ، وہ محتاج وضاحت نہیں ۔ جب مسلمان عورت پردے سے بے نیاز ہی نہ ہوبلکہ اس کے لئے آئیڈیل بھی حضرت خدیج ، حضرت عائش اور حضرت فاطر کی بجائے فلمی اداکارائیں ہی ہوں تو اس معاشرے کی عور توں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ قاضی حسین، پروفیسر غفور جیے لوگوں کو پسند کریں گی، خام خیالی ہی ہے ۔ اس لیے راقم کے خیال میں پاکستانی عورت کی ایک بڑی اکثریت، جو اب پردے سے بے نیاز ہو چکی ہے، قدرتی طور پر اس کی ہمدردیاں پیپلزپارٹی کے ساتھ ہی ہو سکتی ہیں ۔ ووٹروں کے اس نئے رجحان کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ۔

) ۔ خالص مذہبی جاعتوں کا سیاسی گروپوں کی شکل اختیار کر لینے کا بھی موجودہ تتائج میں بڑا دخل ہے ۔ جس طرح کہ نورانی گروپ نے اصغر خال کے ساتھ مل کر اسلامی اتحاد کو سخت شقصان پہنچایا ۔ فضل الرحمن گروپ آخر وقت تک پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد میں کوشاں رہا ۔ اور اہلحدیث کے ایک گروپ نے، جو اپنے عوام میں سیاسی شعور

بیدار کرنے کا دعویدار ہے اپنی پالیسیوں سے پریپلزپارٹی کو تائید فراہم کی اور اس نے بعض جگہ اسلامی اتحاد کے مضبوط امیدواروں تک کو ہرا دینے کا کارنامہ انجام دے کر فی الواقع "سیاسی شعور" کا ناقابل تردید شبوت مہیا کیا ہے۔

۸ ۔ جنرل ضیاء کے دور میں سیاسی طقوں کی طرف سے پیپلزپارٹی کی "مظلومیت" کا جو رونا رویا جاتا رہا، اگرچہ وہ ان کی ایک سیاسی مجبوری تھی تاہم اس سے بھی پیپلزپارٹی کو خوب فائدہ پہنچا ۔

9 ۔ بھٹو صاحب کی موت عدالت عالیہ کے فیصلے کا نتیجہ تھی لیکن پیپلزپارٹی عوام کو یہ باور کرانے میں خاصی کامیاب رہی کہ انہوں نے عوام کی خاطر پھانسی کا پھندہ قبول کیا ہے ۔ اس لئے عوام نے "تب و تاب جاودانہ" کی صورت میں "صلۂ شہید" عطا کیا ۔

۔ ۱۰ ۔ غیر ملکی اخبارات نے بھی "بیگمات" کی مظلومیت اور ان کی شخصیت کو ابھارا ہے اور پھر اس کی جس طریقے سے ہمارے اخبارات میں اشاعت ہوئی ہے اس سے بھی پیپلز پارٹی کو بہت فائدہ بہنچا ہے ۔

#### تلك عشرة كاملة

بہرحال یہ چند موٹے موٹے اسباب ہیں جن کی وجہ سے قوی اسمبلی میں پیپلزپارٹی کو اسلامی اتحاد کے مقابلے میں زیادہ نشستیں ملی ہیں ۔ اور اس تفصیل سے مقصود یہ ہے کہ ذکورہ اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے آیندہ کے لئے پیش دستی اور منصوبہ بندی کرنے کی شدید ضرورت ہے پیپلزپارٹی اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ جب تک ذکورہ عوامل کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کا توڑ مہیا نہیں کیا جائے کا اس کا مقابلہ مکن نہیں رہے

### صوبائی تتائج سے صورتِ حال میں تبدیلی

قومی اسمبلی کے تتائج کے بعد صوبائی اسمبلیوں کے تتائج نے البتہ پیپلزپارٹی کے بڑھتے ہوئے حوصلوں کو پست اور اسلامی اتحاد کی شکستہ خاطری کا کچھ ازالہ کیا ہے جو

خوش آیند بھی ہے اور کچھ خطرات بھی اپنے اندر لئے ہوئے ہے ۔ خُوش آیند اس اعتبار سے کہ اس سے اسلامی قو توں کو یقیناً حوصلہ ملا ہے ، ان

کے جذبوں کو توانائی اور ان کے افسردہ دلوں کو ولولۂ تازہ حاصل ہوا ہے ۔ لیکن اس میں خطرے کا پہلو یہ ہے کہ موجودہ صورتِ حال میں حکومت سازی کا کام بحان کا شکار ہو سکتا ہے ۔ اگر صوبوں میں بھی پیپلزپارٹی کو اکثریت حاصل ہو جاتی تو پورے ملک میں اس کو حکومت کرنے کا موقع ملتا اور پیپلزپارٹی کے بہت سے مخالفین کی بھی یہ خواہش تھی کہ اسے حکومت کرنے کا موقعہ ملنا چاہیئے کیونکہ اس کے بغیر اس پارٹی کا وہ

"سح" نہیں ٹوٹے کا جو عوام کے ایک طبقے پر بری طرح قائم ہے ۔۔ بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا

برم عن جامع کام بیرے قامت کی دراری ہ اگر اس طُرۂ پُر یکج و خم کا پیچ و خم شکلے

صوبائی تتائج نے، صورت حال میں خاصی تبدیلی کر دی ہے ، اس بارے میں سیاسی مبصرین بہت سی باتیں کر رہے ہیں ۔ تاہم یقین سے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہو گا؟ اس لئے فی الحال اس پر رائے زنی بھی مناسب معلوم نہیں ہوتی ۔ تاہم یہ دعاء ضرور ہے کہ یہ تہام مراحل خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں اور ملک کسی نئی آفت اور بحران سے دوچار نہ ہو ۔

### پیبلزیارٹی کی حیثیت

ایک دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ پیٹیلز پارٹی اکثریت کے ساتھ ایک وفاق کے طور پر اُبھر کر سامنے آئی ہے، اس لئے بلاتاخیر اس کو حکومت بنانے کا موقعہ دینا چاہئیے ۔ جہاں تک وفاق کی علامت ہونے کا تعلق ہے یہ بات اُس وقت صحیح ہوتی جب پیٹلزپارٹی نے سندھ کی نشستیں بھی انہی بنیادوں پر جیتی ہو تیں جن بنیادوں پر اس نے دوسرے صوبوں میں کامیابی حاصل کی ہے ۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ سندھ میں پیپلزپارٹی کا کردار ایک خالص سندھی جاعت سے مختلف نہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں سارے گلٹ بھی سندھیوں کو ہی دیئے گئے تھے ۔ علاوہ اندیں محمد خان جو نیجو، جنوئی اور وفاقی وزیر بھی سندھیوں کو ہی دیئے گئے تھے ۔ علاوہ اندین محمد خان جو نیجو، جنوئی اور وفاقی وزیر بھی شاہوں نے

10

واضح الفاظ میں کہا ہے کہ سندھ میں پیپلزپارٹی نے سندھی قومیت کے نعرے پر انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے اور سندھ میں اس کا انداز سیاست ایم کیو ایم سے ملتا جاتا رہا ہے ۔ یہ بھی کہاگیا ہے کہ سندھ میں اسلامی جمہوری اتحاد کے خلاف ایک منظم سازش ہوئی ہے اور ہر جگہ بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے جس میں پولٹک علمہ اور انتظامیہ پوری طرح ملوّث ہے جب صورتِ حال یہ ہے تو اسے کس طرح خوش آئند یا علامتِ وفاق قرار دیا جا سکتا ہے؟

اس پس منظر میں تو سندھ میں صرف پیپلزپارٹی ہی کی کامیابی زیادہ تقویشناک سنظر آتی ہے ۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ سندھ کے متعصب سندھی عناصر نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لئے پیپلزپارٹی کے پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کا اسی طرح منصوبہ بنا لیا ہو جس طرح پہلے اسی پلیٹ فارم کو جناب بھٹو کے دور میں سوشلسٹوں اور کمیونسٹوں نے استعمال کیا، جس کا خمیازہ ملکی معیشت کو آج تک بھکتنا پڑ رہا ہے ۔ خدانخواستہ ایسا ہوا تو سندھ میں ایم کیو ایم اور سندھی مفادات کے لئے کام کرنے والے عناصر کے درمیان جو کش مکش اور دونوں کے مخصوص محدود مفادات کے مابین تصادم کی جو خطرناک صورت پیدا ہو سکتی ہے اس کا تصور بھی منی درد سے سرشار لوگوں کے لئے سخت اذبیت ضورت پیدا ہو سکتی ہے اس کا تصور بھی منی درد سے سرشار لوگوں کے لئے سخت اذبیت ناک ہے (۱)

جہاں تک بیپلز پارٹی کی اکثریت کا تعلق ہے، بلاشبہ قوی اسمبلی میں اُسے حاصل ہے لیکن حکومت سازی کے لئے جس واضح اکثریت کی ضرورت ہے، اُس سے وہ ابھی تک محوم ہے ۔ اس لئے جب تک کوئی پارٹی یا اتحاد اپنی واضح اکثریت ثابت نہیں کر دیتا ۔ اس وقت تک کسی کو بھی حکومت سونپ دینے کا مشورہ دینا صحیح نہیں ۔ ایسے تام مشیران گرامی کو ابھی انتظار کرنا چاہئے اگر فی الواقع بیپلزپارٹی اپنی اکثریت ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی تو جمہوری تاشے کی رُو سے اُسے ہی حکومت بنانے کی دعوت دی جائے گی۔

<sup>(</sup>۱) یہ اندیشہ ، جو اُس وقت ظاہر کیا گیا تھا، اب حقیقت بن کر سامنے آگیا ہے اور اس سے ان حضرات کی سیاسی "بصیرت" بھی طشت از بام ہو جاتی ہے جو پیلیلز پارٹی کو "وفاق کی علامت" باور کرا رہے تھے ۔

## علمائے دین اور داعیانِ اسلام کی ذمّہ داری

تاہم اس موقع پر مردان مومن اور داعیان اسلام اگر اپنے ملّی درد کی وجہ سے افہاری بیان دینا ضروری ہی سمجھتے ہوں تو انہیں یہ بیان دینا چاہیئے کہ اکثریتی حق کی بنا پر اگر پیپلزپارٹی کو حکومت بنانے کا موقع ملے تو اسے چاہیئے کہ وہ اپنی پارٹی کا سربراہ ب بنے شک محترمہ بے نظیر ہی کو بنائے رکھے لیکن وزارت عظیٰ (یعنی حکومت کی سربراہی) کے لئے اپنی پارٹی کے کسی موزوں مرد کا انتخاب کرے تاکہ اسلام کے واضح اصولوں کی بھی خلاف روزی نہ ہو اور پاکستان کی اسلام کے حوالے سے جو شہرت ہے وہ بھی داغدار بھی خلاف روزی نہ ہو اور پاکستان کی اسلام کے حوالے سے جو شہرت ہے وہ بھی داغدار

یہ مشورہ یارٹی یا اس کی سربراہ کے لئے قابل قبول ہے یا نہیں؟ اس سے قطع نظر اگر بیان بازی کا شوق ہی پورا فرمانا ہو تو اس میں کم از کم علمائے دین اور داعیان اسلام کو اپنے منصب کی ذیتے داری اور اس کے تنقاضوں کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیئے ۔ ہمارے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے فرمایا ہے کہ اگرچہ اسلام میں عورت کی سربراہی ناجائز ہی ہے تاہم جہاں اور برائیاں عام بیں اور ہم انہیں برداشت کر رہے ہیں، وہاں اسے بھی برداشت کر لینا چاہئے لیکن یہ دلیل ایسی بی جیسے کسی شرابی کو کہا جائے، میاں تم شراب تو بیتے ہی ہو، رؤے دل آرام سے بھی دل بہلا لیا کرو ۔ وعلیٰ بذا القیاس ۔ اگر ایک برائی دوسری برائی کے لئے وجہ جواز بن سکتی ہے تو پھر تو برائی کا سارا راستہ ہی چویٹ کھل جاتا ہے ۔ اس لئے ایک بزرگ عالم دین کی طرف سے یہ ولیل عجیب مضحکہ خیز ہے حالانکہ موٹی سی بات ہے کہ جو برائیاں حکومتی سطح پر عام بیں (جیسے سود وغیرہ) وہ ہمارے دائرہ اختیار سے باہر بیں اور ہم انہیں برداشت کرنے پر مجبور بیں ۔ ہمارے اختیار اور ارادے کا اس میں دخل نہیں ہے ۔ اگر محترمہ بے نظیر وزیراعظم بن گئیں تو خواہی خواہی ہمیں اُسے بھی برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن بُرائی مسلّط ہو جائے اور اسے برداشت کرنا پڑے تو اس کی حیثیت اور ہے اور ایک برائی کو ولیل بناکر دوسری برائی کی ترغیب دینا یا اسے اختیار کرنے کا مشورہ دینا شئی دیگر ہے ۔ اول الذكر أميد ہے كه بے اختيارى كى بنا پر قابل عفو بات ہوگى ۔ جب كه خانى الذكر صورت میں وہ عنداللہ ایک قابل مؤاخذہ جُرم ہو سکتا ہے کیونکہ ایک برائی کی ترغیب اور

مشورے میں وہ بھی شریک ہو گیا ہے ۔

بنابریں علمائے دین کی یہ ذخے داری ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ کے مسلّمہ اصول وَقَرْنَ فِی بُیْوَتِکُنَّ (الاحزاب) (عورتیں گروں کے اندر رہیں) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ ''وہ قوم ہرگز فلاح یاب نہیں ہوگی جس نے اپنے معاملات ایک عورت کے شپرد کر دئیے'' کو سامنے رکھتے ہوئے عورت کی سربراہی کے عدِم جواز میں کسی لچک اور مداہنت کا اربکاب کر کے

یہ ناداں گر کئے سجدے میں جب وقتِ قیام آیا

کا مظاہرہ نہ کریں ۔ انہیں اس بات کی قطعاً پروا نہیں ہونی چاہیئے کہ ہماری آواز حکومت کے ایوانوں، سیاست کے محارخانوں اور عوام کے نقارخانوں میں نہیں سُنی جائے گی ۔ صرف عنداللہ مسئولیت کا احساس اور وہاں سُرخرو ہونے کا جذبہ ہی غالب رہنا چاہیئے ۔

### آزاد اراکین قومی اسمبلی اور چھوٹے گروپوں کی

### اہمیت اور اس کا تنقاضا

قومی اسمبلی میں باہم مخالف فریقوں میں سے کوئی بھی واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکا ہے جس کی وجہ سے فی الحال کوئی بھی پارٹی یا اتحاد حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے ۔

اس کا ایک حل مخلوط حکومت ہے ۔ لیکن اس کو دونوں فریقوں نے رد کر دیا ہے ۔ نواز شریف اور بے نظیر دونوں کے بیانات سے واضح ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی اس کے لئے آمادہ نہیں ہے ۔ دونوں کے درمیان نظریات کا جو بُعد اور ذہنی ہم آہنگی کا جو فقدان ہے اس کے پیش نظر فی الواقع مخلوط حکومت کے امکانات بہت موہوم ہیں ۔

ایک تجویز قومی حکومت کی بہی ہے جو فی الواقع قابل عمل بھی ہے اور بحالاتِ موجودہ نہایت مفید بھی بلکہ راقم کے خیال میں ایک طویل عرصے تک قومی حکومت کے ذریعے ملک کا نظم و نسق چلایا جائے اور انتخابات کی بساط اس وقت تک کے لئے لپیٹ دی جائے جب عک صحیح معنوں میں قوم کے اندر تعلیمی و سیاسی شعور پیدا نہ ہو جائے ۔ تو زیادہ بہتر ہے ۔ بحالات موجودہ جمہوری انتخابات ہمارے لئے ساز کار نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ملک ہمیشہ بحرانوں سے ہی دوچار رہا ہے اور آیندہ مستقبل قریب میں بھی بحرانوں کے سخت امکانات ہیں ۔ تاہم المیہ یہ ہے کہ سیاسی جاعتیں قوی حکومت کے قیام کی تجویز سے متفق نہیں ہیں سب اسی عظار کے لونڈے سے دوا لینے پر مُصر ہیں، جس کے سبب وہ بیمار ہیں ۔

اب ایک ہی حل باقی رہ جاتا ہے اور سب کی توجہ اسی کی طرف مبذول ہے اور وہ ہے چھوٹے گرویس اور آزاد ارکان قومی اسمبلی کو اپنے ساتھ ملاکر حکومت بنانے کا ۔ فی الواقع اس وقت حکومت سازی کی ساری قوت انہی کے پاس ہے یہ اپنا وزن جس پلڑے میں بھی ڈال دیں گے وہ حکومت سازی کا حق حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ۔ اس وقت دونوں فریق یہ دعوی کر رہے ہیں کہ آزاد ارکان یا ان کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے ، اس لئے حکومت ہم بنائیں گے ۔ تاہم ابھی قطعیّت کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پروانے کس شمع کے گرد جمع ہونے کو ترجیح دیں گے ۔

آزاد اراکین اور چند نشتیں لینے والے سیاسی گروپوں کی یہ اہمیت اس بات کی متقاضی ہے کہ یہ اراکین اور گروپ فیصلہ کرتے وقت محدود اور ذاتی مفادات کے مقابلے میں ملک و ملّت کے وسیع تر مفادات کو سامنے رکھیں اور کسی بھی جاعت میں شمولیت سے قبل یہ سوچیں کہ ملک کی اساس ۔ اسلام ۔ کے قریب ترکون سی جاعت ہے؟ اور کس کے ذریعے سے یہ اساسی مقصد حاصل ہونے کا زیادہ امکان ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ گذشتہ چالیس سالہ دور میں اسلام کا نام تو بہت استعمال ہوا ہے لیکن عملا اسلام کا نام بھی نفاذ کا کام لگن اور خلوص دل سے کسی نے بھی نہیں کیا اس لئے اب اسلام کا نام بھی اپنی کشش کھو چکا ہے لیکن جمیں یہ نہیں بھولنا چاہیئے کہ یہ غلطی حکمرانوں اور برسراقتدار اپنی کشش کھو چکا ہے لیکن جمیں یہ نہیں بھولنا چاہیئے کہ یہ غلطی حکمرانوں اور برسراقتدار آنے والی جاعتوں کی ہے اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے ۔

اسلام تو آج بھی منتظر ہے کہ کاش اے کوئی استعمال کرے تاکہ ملک و ملت کو درپیش گھمبیر مسائل کا حل تکل سکے بنابریں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ آزاد اداکین اور چھوٹے گروپ اپنا وزن اسلام کے پلڑے میں ڈالیں اور پھر اس جاعت کو مجبور کریں کہ وہ ادوار گذشتہ کی طرح صرف اسلام کا لیبل ہی استعمال نہ کرے بلکہ حقیقی

معنوں میں اسلامی تعلمیات کو بروئے کار لایا جائے اور اسلام کی روشنی میں اُس سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام کی اصلاح کی جائے جس نے اسلام کو بدنام اور ملک کے محروم طبقات کو اسلام سے دور کر دیا ہے، اسلامی تعزیرات کو سختی سے نافذ کیا جائے تاکہ جرائم کے بڑھتے ہوئے طوفان کو روکا جا سکے جس نے ملک کا امن و سکون غارت کر کے رکھ دیا ہے اور اخوت و مساوات کی وہ فضا پیدا کی جائے کہ جس میں تورانی و افغانی کی تمیز ہی باقی نہ رہے اور اس لسانی و صوبائی تعصبات کا خاتمہ کر دیا جائے جس نے جاری قومی زندگی میں زہر گھول دیا ہے اور ایک صوبہ اس کی وجہ سے جہنم زار بنا ہوا ہے ۔

اس لئے آزاد اراکین قومی اسمبلی سے مخلصانہ استدعاء ہے کہ وہ امانت و صداقت اور عدالت و شجاعت کا سبق پڑھتے ہوئے اسلامی اتحاد میں شمولیت ہی اختیار نہ کریں بلکہ دنیا کی امامت کا فریضہ بھی انجام دیں ۔ اسی میں ملک و ملّت کی فلاح بھی ہے اور عند اللّٰہ آپ کے سرخرو ہونے کی ضانت بھی

کی محمدٌ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں

### چھوٹے گروپوں کی خدمت میں

چھوٹے گروپوں میں ایم کیو ایم سب سے بڑا ہے جے قوی اسمبلی میں ۱۳ نشستیں حاصل ہیں دونوں بڑی پارٹیوں کی کوشش ہے کہ ایم کیو ایم کی حایت اسے حاصل ہو جائے ۔ لیکن ایم کیو ایم کو سوچنا چاہئے کہ جب اسے اپنی شناخت کے لئے مہاجر قومیت تسلیم کرانے پر اصرار ہے تو یہ بجرت کس مقصد کے لئے گ گئی تھی؟ محض قومی، اقتصادی اور دنیاوی مفادات کے لئے یا اس سے باند تر مقصد اسلام کے نفاذ کے لئے ؟ اگر اول الذکر پہلوکو ہی ترجیح دی گئی تو اس کا مطلب یہ بو گاکہ یہ سرے سے بجرت ای نہیں ہے ۔ کیونکہ بجرت تو نام ہی اللہ کے دین کے لئے ترک وطن کا ہے ۔ اس بی نہیں ہے ۔ کیونکہ بجرت تو نام ہی اللہ کے دین کے لئے ترک وطن کا ہے ۔ اس تئے مہاجر قومیت کا تشخص بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ ایم کیو ایم ایسی جاعت کو ترجیح دے جو اسلام کے نفاذ کو اہمیت دینے کا وعدہ کرے ۔ اس ضمن میں اگر ایم کیو ایم کیو ایم ایسامی تعلیمات سے ایم کو اپنے بعض ایسے مطالبات میں بھی ترمیم کرنی پڑے جن میں اسلامی تعلیمات سے ایم کو اپنے بعض ایسے مطالبات میں بھی ترمیم کرنی پڑے جن میں اسلامی تعلیمات سے ایم کو اپنے بعض ایسے مطالبات میں بھی ترمیم کرنی پڑے جن میں اسلامی تعلیمات سے ایم کو اپنے بعض ایسے مطالبات میں بھی ترمیم کرنی پڑے جن میں اسلامی تعلیمات سے ایم کیو ایم بیات کا متقاضی جن میں اسلامی تعلیمات سے ایم کو اپنے بعض ایسے مطالبات میں بھی ترمیم کرنی پڑے جن میں اسلامی تعلیمات سے ایم کو اپنے بعض ایسے مطالبات میں بھی ترمیم کرنی پڑے جن میں اسلامی تعلیمات سے ایم کو اپنے بعض ایسے میں اسلامی تعلیمات سے ایم کو اپنے بعض ایسے مطالبات میں بھی ترمیم کرنی پڑے جن میں اسلامی تعلیمات سے ایم کی کو اپنے بھی ایم کو اپنے بعض ایسے میں ایم کو اپنے بی کو اپنے بعض ایسے میں ایم کو اپنے بی کو اپنے بی کو اپنے بی کو اپنے بی کو اپنے کو ایک کو اپنے بی کو اپنے بی کو ایم کو اپنے بی کو اپنے کو اپنے

تجاوز پایا جاتا ہو تو اسے اس میں بھی تأمُّل نہیں کرنا چاہیئے کیونکہ ملک، ملّت اور مذہب سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ۔ دوسرے تام مفادات کو ان کے تابع رکھنا چاہیئے نہ کہ دیگر مخصوص مفادات کو ان کے مقابلے میں ترجیح دی جائے ۔

نہ کہ دیگر مخصوص مفادات کو ان کے مقابلے میں ترجیح دی جائے ۔
دوسرا گروپ جمعیت علمائے اسلام (مولانا فضل الرحمن گروپ) ہے جے قومی
اسمبلی میں ، نشستیں حاصل ہیں ۔ یہ تقریباً علماء کا گروہ اور کلیتۂ اسلامی نظام کا حامی
ہے ۔ ذہنی اور نظریاتی لحاظ سے یہ یقیناً اسلامی اتحاد کے زیادہ قریب ہے ۔ علاوہ ازیس مولانا فضل الرحمن کئی مرتبہ ریمارکس دے چکے ہیں کہ وہ عورت کی سربراہی کو شرعاً صحیح تسلیم نہیں کرتے ۔ ان کے منشور میں بھی یہ شق شامل ہے کہ ملک کا سربراہ مسلمان مرد ہو گا اور انہوں نے اپنے تازہ بیان (۲۳ نومبر کے افبادات میں) بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کے منشور کے مطابق ان کے نزدیک ملک کا سربراہ بھی مسلمان مرد ہی ہونا کہ ان کے منشور کے مطابق ان کے نزدیک ملک کا سربراہ بھی مسلمان مرد ہی ہونا چاہئیے ۔ اس لئے اس گروپ کا وزن بھی یقیناً اسلامی اتحاد کے پلڑے میں ہی پڑنا چاہیے ۔

عوامی اتحاد کے جو لیڈر منتخب ہوئے ہیں، وہ جمعیت علمائے پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں جو ملک میں نظام مصطفیٰ کے قیام کی داعی ہے ۔ اس دعوے اور اعلان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ گروپ اسلامی اتحاد کو مقویت پہنچائے ۔ بالخصوص جب کہ ایم اتجاد کو مقویت پہنچائے ۔ بالخصوص جب کہ ایم اتجاد کی امیدوار کے ایثار کی مہون منت ہے ۔ فاٹا آزاد قبائلی علاقے کے ارکان قومی اسمبلی کی ۸ نشستیں ہیں ۔ ان کی طرف سے اخبارات میں متضاد خبریں جمیبی ہیں ۔ تاہم اس علاقے کے لوگ اسلامی غیرت و حمیت میں ممتاز اور معروف ہیں ۔ انہیں فیصلہ کرتے وقت عنداللہ اور عندالناس دونوں عدالتوں کی بازبرس کا احساس ملحوظ رکھنا چاہیئے ۔ مسلمہ اسلامی اصولوں اور ضابطوں سے عدالتوں کی بازبرس کا احساس ملحوظ رکھنا چاہیئے ۔ مسلمہ اسلامی اصولوں اور ضابطوں سے انجاف کر کے وہ دونوں جبانوں میں مجرم بن سکتے ہیں ۔

اس طریقے سے آزاد ارکان اور مذکورہ گروپ اسلامی اتحاد کے ساتھ تعاون کریں تو یقیناً اسلامی اتحاد کی حکومت بن سکتی ہے اور یہ حکومت انشاء اللہ اس لحاظ سے مضبوط بھی ہوگی کہ تین صوبوں میں بھی اسی کی حکومت کے امکانات زیادہ واضح ہیں ۔ تاہم اگر ایسا نہیں ہوتا اور آزاد ارکان اور چھوٹے گروپس اسلامی اتحاد کے ساتھ

۲.

تعاون نہیں کرتے بلکہ وہ یا ان کی اکثریت آزاد رہے یا پیپلزپارٹی کے ساتھ تعاون کرنے کو پسند کرے تو پھر مرکز میں یقیناً پیپلزپارٹی کی حکومت بنے گی اور بننی چاہیئے کیونکہ یہ پھر اس کا مسلمہ جمہوری حق ہے ۔

اس مضمون کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پیپلزپارٹی کو حکومت میں آنے سے ہر صورت میں روکا جائے بلکہ آئین و قانون اور مسلّمہ جمہوری اصول و روایات کی روشنی میں یہ کوشش کرنا ہے کہ اسلامی اتحاد کی حکومت بنے، کیونکہ مضمون شکار کے نزدیک پالیسی اور نظریات کے اعتبار سے اسلامی اتحاد کی حکومت ملک و ملّت کے لئے دوسری پارٹی کی حکومت کے مقابلے میں زیادہ بہتر او رمفید معلوم ہوتی ہے ۔

اس لئے کسی کو یہ شبہ نہیں کرنا چاہیئے کہ اس مضمون سے مقصود جمہوری روایات سے انحراف ہے ایسا قطعاً نہیں ہے ۔ آزاد ارکان اور چھوٹے گروپوں کو آپس میں ملا کر حکومت سازی کرنا یہ بھی جمہوری روایات ہی کا حصہ ہیں اور اسی دائرے میں رہتے ہوئے مذکورہ اراکینِ قومی اسمبلی کو توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ اپنا وزن ایسے پلڑے میں ڈالیں جن سے اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری اور اخلاق و شرافت کی زیادہ امید ہے اور جس کے ذریعے سے وہ خود بھی خدا و خلق خدا کے سامنے سرخرو ہو سکیں ۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر مرکز میں اور سندھ میں بیپلزپارٹی کی اور باقی صوبوں میں اسلامی اتحاد کی حکومتیں اس طرح بننی چاہئیں کہ دونوں فریق جمہوریت کے مسلمہ اصول اور اقدار و روایات کو سامنے رکھیں اور ملک کو کسی بحران کی زد میں نہ آنے دیں ۔

پاکستان میں اب تک جمہوریت کا تجربہ ناکام ہی رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ (بعض طالع آزماؤں کے علاوہ) یہ بھی ہے کہ سیاستدانوں اور سیاسی پارٹیوں نے جمہوریت کی مسلّمہ اقدار و روایات کا اکثر احترام نہیں کیا اور وہ جمہوریت کے نام پر جمہوری روایات کو پامال کرتے رہے ہیں ۔ ہماری خواہش ہے کہ اب یہ تجربہ نہیں دہرایا جانا چاہیئے اور انتخابات کے ذریعے سے جس پارٹی کو جو مقام ملا ہے اسے بہرحال تسلیم کرنا چاہیئے اور وہ اسے دینا چاہیئے بصورت دیگر ملک پھر کسی خطرناک بحران سے دوچار ہو سکتا ہے ۔ لَاقدَّرَهَا لللہ ۔

### اسلامی جمہوی اتحاد کے قائدین سے

آخر میں اسلامی جمہوری اتحاد کے قائدین سے بھی یہ عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ اتحاد کے اس ڈھانچ کو مستقل بنیادوں پر قائم کرنے کی کوشش فرمائیں اور اسی مستقل بنیاد پر اگر اتحاد کو حزب اختلاف کے بنچوں پر بیٹھنا پڑے تو اسے حالات کا مقابلہ کرنا اور مستقبل کی پیش بندی کا بھرپور ابتمام کرنا چاہیئے ۔ اگر یہ ابتمام ہوگیا تو انشاء اللہ وہ دن زیادہ دور نہیں جب قوم پھر اسی پر اپنے اعتماد کا اظہار کرے گی ۔ شرط وہی اتحاد، ایمان اور سنظیم کی اور اسلام سے غیر متزلزل وابستگی کی ہے ۔ ان سنصروا اللہ ینصرکم ویشبنٹ اقدامکم (اگر تم اللہ کے (دین کی) مدد کرو گے تو اللہ تعالی تمہاری مدد فرمائے گا)

بصورت دیگر انہیں یاد رکھنا چاہیئے کہ

تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات

### پیبلزپارٹی کے اراکین سے

آخر میں پیپلزپارٹی کے اداکین سے بھی عرض ہے کہ "اسلام ہمارا نہب ہے"
کی شق اس کے منشور کا اور اسی طرح اس پارٹی کے دور میں بننے والے آئین میں
"اسلام پاکستان کا سرکاری نہب ہے" اس آئین کا حصہ ہے علاوہ ازیں ۱۹۵۳ کے آئین
میں وزیراعظم کے حلف نامے میں بھی اسلامی تعلیمات و احکام کی پابندی شامل ہے اور
ان سب سے بڑھ کر اسلام ہی اس ملک کے قیام و بقاء کا ضامن ہے ۔

ان تام چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اگر مرکز میں خکومت بنائے جس کے امکانات زیادہ روشن ہیں، تو وہ اپنا وزیراعظم اپنی پارٹی کے کسی مرد کو بنائے اور عورت کو وزیراعظم یا صدر مملکت بنا کر اسلامی اصول اور ضابط سے انحاف نہ کرے اگر اس نے یہ پہلا قدم ہی اسلام کے خلاف اٹھایا تو یہ اس کے اپنے منشور ، ۱۹۵۲ء کے

22

آئین اور ملک کے اساسی مقصد کی روح کے منافی ہو گا اور اس سے اس کے آیندہ عزائم اور کارکردگی کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ بنابرین اس پہلے اقدام سے ہی اس کی اسلام سے وابستگی کا بھرم کھل سکتا ہے۔

مانو نه مانو، جانِ جهان اختيار ہے بيم بيک و بد حضور کو شمجھائے ديتے بين (ادارية" الاعتصام ''وسمبر ١٩٨٨ء)

#### نعره مساوات مرد وزن کی حقیقت

مساوات مرد وزن کا نعرہ اس قدر بیودہ اور غیر فطری ہے کہ اس کے ایجاد کرنے والوں کی اپنی تاریخ اور زبان بھی اس کی کلینڈ تقدیق و تائید کرنے سے انکاری ہے۔ چنانچہ عورت کی نسوانی کم وری اور انگریزی زبان کی جمسوریت ناپندی کو پردہ انتخاء میں رکھتے ہوئے عورت کی سربراہی کی صورت میں اس کے لئے چیئر برسن (Chair Person) کا لفظ استعال کیا جاتا ہے جو اپنی عمومیت کی بنا پر عورت اور مرد دونوں کو شامل ہو تا ہے۔

ہمارے صحافی، ساسی مبصر اور زبان واوب سے تعلق رکھنے والے ویگر حصرات چونکہ انگریزی زبان کو اردواور عربی کی سبرراہ کو "چیئر مین " تو نہیں کہتے، الردواور عربی کی سبرراہ کو "چیئر مین " تو نہیں کہتے۔ البتہ وزارت عظمٰی پر فائز ہونے کی بنا پر اسے " وزیر اعظم " کہنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے۔ حالا تکہ مسئلہ یہاں بھی وہی ہے۔ جس طرح چیئر مین کا لفظ فدکر ہے اور مرد ہی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح عربی اور اردو قواعد کی روسے وزیر، مشیر اور وزیر اعظم سب الفاظ فدکر ہیں۔ اور مردوں ہی کے لئے استعمال ہونے چاہئیں۔ عور توں کے کیلئے وزیرہ، مشیرہ اور وزیرہ عظمٰی ( وزارت عظمٰی کی طرح ) کے الفاظ بولے جاسکتے ہیں۔ مگر کیا کیجئے کہ آج ہے بہت پہلے غالب کو بھی یہی شکوہ تھا۔

علطی بائے مضامیں مت بوچھ لوگ نالے کور ساباند صفے بیں

گویا کہنے والا کمہ سکتا ہے کہ آج کے "ترتی یافت" دور میں بھی عورت کواپی سربراہی کے لئے مردول کے سمارے کے ساتھ ساتھ مردانہ الفاظ کی بھی ضرورت ہے۔

(اقتباس|زاداريه "الاعتصام" ازنعيمالحق نعيم)

#### ہم شرمندہ ہیں

۱۹۸۸ء کے انتخابات کے نتیجے میں ایک ایسے ملک کی سربراہ ایک عورت بن گئی ہے ، جو اسلام کے نام پر قائم کیا گیا تھا۔ اور جو اسلام کا قلعہ باور کرایا جاتا تھا۔ لیکن اسی ملک میں اسلام کا ایک مُسلِّمہ اصُول نہایت بے دردی سے پامال کر دیا گیا ہے۔ اس کے اسباب پر ہم تفصیلی گفتگو اگرچہ کر چکے ہیں ، تاہم اس کے باوجود

\* بهم عالمِ اسلام کے سامنے شرمندہ ہیں کہ بهم پاکستان کا وہ امیج قائم نہیں رکھ سے جو بم ظاہر کرتے تھے ، وہ اسلامی تشخص برقرار نہیں رکھ سکے جو اس کے مقصدِ قیام سے وابستہ تھا اور اس کی وہ امتیازی حیثیت نہیں بچا سکے جو گزشتہ گیارہ سالوں میں بلخصوص نمایاں کی جاتی رہی تھی ۔

\* ہم اپنے اُن عوام کے سامنے بھی شرمندہ بیں جو اسلام سے والبانہ لگاؤ اور اس کی ابدی تعلیمات کی صداقت پر آج بھی پُختہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری باہمی سرپُھٹول سے ان کے اسلامی جذبات بجا طور پر مجروح ہوئے ہیں ، ان کے آبگینہ بائے دل پارہ پارہ ہوئے ہیں اور اُن کے اعتماد کو سخت ٹھیس پہنچی ہے ۔

\* أن ماؤں ، بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے ہم شرمندہ ہیں جن کو ہم نے بجا طور پر باور کرایا تھا کہ عورت کا دائرہِ علی گھر کے اندر ہے ۔ بیرونی سرگرمیاں ان کی عزّت ، وقار اوراحترام کے منافی ہیں ، وہ چراغ خانہ ہے شمع انجمن نہیں ۔ ان کی حیثیّت ایک ماں کی ہے ، ایک بین کی ہے اور ایک بیوی کی ہے ۔ لیکن اب اس کی وہ پانچویں حیثیّت بھی تسلیم کر لی گئی ہے جو اسلام نے تسلیم نہیں کی ۔ چراغ خانہ سے بڑھ کر اب وہ شمع محفل ہی نہیں ، شمع جمہوریت اور شمع مملکت بھی ہے ۔

\* ہم شرمندہ بیں اس طعنے پر بھی کہ قرآن و حدیث کے کئی شیدائیوں نے بھی کہ ہوار ہیت سی جگہ ایک عورت کی پارٹی ہی کو ووٹ دے کر عورت کی سربراہی کا راستہ ہموار کیا ہے ۔ یُوں یکانوں ہی نے اسلام کے جگر پر تیر نہیں چلائے ، یہ کارنامہ اپنوں نے بھی سرانجام دیا ہے ع

من از پیکاشکاں برگز نہ نالم کہ بامن آنچہ کرد آں آشنا کرد

ہم شرمندہ بیں بعض ان مذہبی بہروبیوں کے کردار پر بھی جنہوں نے ایک

عورت کو اس کی وزارتِ عظمیٰ پرمبارکباد کے پیغلمات ارسال کر کے اسلامی غیرت و حمیت کو نیلام کر دیا ہے ۔

ہم شرمندہ بیں سُنّی عوام کی اس بھیڑچال پر بھی کہ انہوں نے اپنے ووٹوں سے ایک الیت اقلیتی فرقے کی ایک بہت بڑی تعداد کو قومی و صو بائی اسمبلیوں میں پہنچا دیا ہے جس کا کردار ملّت کے حق میں بھیشہ مشکوک بلکہ سخت خطرناک رہا ہے ۔

ہم شرمندہ بیں اُس فریب خوردگی پر بھی جو "جمہوریت" کے نام پر ہم مسلسل کھا رہے ہیں ۔ اور اس دفعہ بھی کھایا جس کی وجہ سے ایک اقلیّت اکثریّت پر حکمرانی کرتی رہی ہے اور اب پھر ایک محدود اقلیّت اکثریت پر مُسلط ہو گئی ۔ "جمہوریت" کی یہ سب سے بڑی کمزوری اور خامی بھی ہمیں خوبی اور بھلائی نظر آتی ہے ۔

کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر

ہم شرمندہ بیں اس بات پر بھی کہ جو "جمہوریت" ہمارے ملک کے لئے بالعموم اور ہمارے نہ بنی کے لئے بالعموم اور ہمارے نہ بہب کے لئے بالخصوص سخت تباہ کن چیز ہے، اسے ہم نے اپنے مسائل کا "واحد حل" سمجھا ہوا ہے ۔ گویا درد کو درماں ، ڈکھ کو علاج اور زہر قاتل کو آبِ حیات سمجھ لیا ہے

یہ کیا غضب ہے جفا جُو کو باوفا جانو · شفا مرض کو کہو درد کو دوا جانو

سب سے بڑھ کر ہم اپنے اللہ کے سامنے شرمندہ ہیں کہ ہماری کو تاہیوں، حاقتوں اور باہمی بُغض و عناد کی وجہ سے اس کے بیان کردہ اصُول وَقَرَنَ فِی یُیوُتِکُنَّ (عورتیں گروں کے اندر گل کر رہیں) کی خلاف ورزی کا اریکاب انفرادی طور پر کرتے کرتے، اہتماعی طور پر بھی ہم نے کر لیا ہے ۔ اس لئے اندیشہ ہے کہ ملّت کا یہ گناہ کہیں فطرت کی نظر میں ناقابل معافی نہ ہو

فطرت افراد سے افاض بھی کر لیتی ہے کہ کہ کر تھی کرتی نہیں ملّت کے گناہوں کو معاف

بلاشبہ ہم خدا و خلقِ خدا دونوں کے سامنے شرمسار ہیں اور طلب گارِ معافی بھی نیز ہم بارگاہِ البٰی میں دعاء گو بھی ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی شرمساری کو جلد از جلد دُور کر کے سرخروئی کا کوئی سامان عنداللہ و عندالناس کر سکیں ۔ ویرحم اللہ عبداقال آمینا ۔

(اداریہ "الاعتصام" ۱۶ دسمبر ۱۹۸۸ء)

## عورت کی سربراہی اور احادیثِ رسولٌ

ان مضامین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو متعدد جگہ آئی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ وہ

"قوم ہر گز فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنے معاملات ایک عورت کے سپرد کر دئیے" اس کے علاوہ مزید دو حدیثیں اس مسئلے میں ہماری بہترین رہنمائی کرتی ہیں ، جو درج

نيل ہيں ۔ (ص - ي)

إِذَاكَانَتْ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ وَآغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاؤَكُمْ وَأُمُورُ كُمْ شُوْرَىٰ بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الأرْضِ خَيْرٌلِّكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَتْ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نسَاءِ كُمْ فَبَطْنُ الأرْضِ خَيْرٌ لِّكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا ١

جب تمہارے اُمراء تم میں بہترین لوگ ہوں اور تمہارے دولت مند لوگ تم میں ہے۔ میں سے سخی لوگ ہوں اور تمہارے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہوں تو زمین کی پشت تمہارے لئے اس کے پیٹ سے بہتر ہے ۔ اور جب تمہارے اُمراء تم

میں بدترین لوگ ہوں ، تمہارے دولت مند لوگ تم میں کے بخیل لوگ ہوں اور تمہارے معاملات تمہاری عور توں کے سپرد ہو جائیں تو زمین کا پیٹ تمہارے لئے اس کی پشت سے بہتر ہوگا ۔"

یہ حدیث بھی اس قدر واضح ہے کہ اس کی کسی تشریح کی ضرورت نہیں ۔ (۲) حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کہیں بھیجا تھا، وہاں سے کوئی شخص فتح کی خوشخہ می لے کر آیا ، آٹ فتح کی

ایک لشکر کہیں بھیجاتھا ، وہاں سے کوئی شخص فتح کی خوشخبری لے کر آیا ، آپ فتح کی خوش خبری لے کر آیا ، آپ فتح کی خوش خبری سُن کر سجدے میں گر گئے ۔ اور سجدے کے بعد پیغام لانے والے سے تفصیلات بیان کیں ۔

۱ جامع الترمذي ، ابواب الفتن ـ ص ۵۲ج۲\_

وكان فيها حدثه من أمرالعدو وكانت تليهم امرأة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هَلَكَتِ الرجالُ حِيْنَ أَطَاعَتِ النِّسَاءَ

مستدرك الحاكم ص٢٩١ج، كتاب الادب ، باب سجدة ، الشكر \_ صححه الحاكم ووافقه الذببي \_

"ان تفصیلات میں اس نے دشمن کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ ان کی سربراہی ایک عورت کر رہی تھی ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا ۔ "جب مرد، عورت کی اطاعت کرنے لگیں تو وہ تباہ و برباد ہیں ۔"

جس بات کورسول اکرم نے اچھا فعل قرار نہیں دیا میں اسے کیوں کر اچھا قرار دے سکتا ہوں۔ بے نظیرے وزیراعظم بننے پر سردار قیوم کا تبعرہ

اسلام آباد (نمائندہ خصوصی) جمعہ کو ایوان صدر مظفر آباد (آزاد کشمیر) سے نمائندہ جنگ سے بات چیت کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے صدر سردار عبدالقیوم نے پنجاب کا وزیراعلیٰ منتخب ہونے پر نواز شریف کو مبارک باد دی اور توقع ظاہر کی کہ وہ مستقبل کی ذم داریوں کا بھرپور احساس کرتے ہوئے جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے تقاضوں کوپورا کرنے کی کوشش کریں گے۔

ان سے پوچھا گیا کہ آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کو وزیراعظم بننے پر مبارک باد کیوں نہیں دے رہے، تو سردار قیوم نے کہا کہ میرا ان سے کوئی ذاتی جھڑا نہیں ہے، وہ پاکتان کی وزیراعظم ہیں، مگر جس بات کورسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا فعل قرار نہ دیا ہو ہیں اسے کیوں کر اچھاقرار دے سکتا ہوں۔

اسے کیوں کر اچھاقرار دے سکتا ہوں۔

(روزنامہ "جنگ "لاہور۔ ۳ دمجمبر ۱۹۸۸ء، صفحہ ۳)

#### حدیث لن یفلح قوم ۔۔۔ الحدیث اہل سنت کے دو مسلمہ اصول کی روشنی میں

حضرت ابوبکرہ سے مروی حدیث ہے کہ

"وہ قوم ہر گز کامیاب نہیں ہوگی جس نے ایک عورت کو اپنا حکمران بنا لیا۔"
بعض لوگ اسے رَدِّ کرنے کے لئے صحابیٰ رسول حضرت ابوبکرہؓ تک کو مطعون کرنے کی
اور بعض لوگ حضرت ابوبکرہؓ کے بعد کے راویوں پر جرح کرکے صحیح بخاری کی عظمت و
اہمیت گھٹانے کی مذموم سعی کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں اہل سُنّت کے مُسلّمہ
اصولوں کے خلاف ہیں ۔

ابل سُنَت کا ایک مسلّمہ اصول یہ ہے کہ الصَّحَابُۃُ کُلُّہُمْ عَدُوْلٌ (تام صحابۃٌ عادل ہیں)۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جس روایت کا سلسلۂ سند صحابی تک بالکل صحیح ہو تو وہ روایت صحیح ہے اور صحابی کے بارے میں سرے سے کوئی تحقیق ہی نہیں کی جائے گی ، کیونکہ تام صحابۃؓ عادل ہیں۔ یعنی حدیثِ رسولؓ بیان کرنے میں کسی بھی صحابۃ عادل ہیں۔ یعنی حدیثِ رسولؓ بیان کرنے میں کسی بھی صحابۃ عادل ہیں۔ علی حدیثِ سولؓ بیان کرنے میں کسی بھی صحابۃ کر رہے ہیں، تابیس کا امکان نہیں ہے ۔ اس لئے جو لوگ حضرت ابوبکر ؓ کی کروار کشی کر رہے ہیں، وہ اس مُسلّمہ اصول کے خلاف ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ۔

اسی طرح حدیث کے دوسرے راویوں پر جرح کرکے روایت کو مخدوش قرار دینے کا مطلب صحیح بخاری کی اصحیّت کو مجروح کرنا ہے، حالانکہ صحیح بخاری کے بارے میں بھی استِ مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کے بعد حدیثِ رسولؓ کا صحیح ترین مجموعہ ہے اور اس کی کسی روایت کی تضعیف و تردید اس مسلّمہ عقیدے کے منافی ہے ۔ اسی لئے شاہ ولی اللہ محدث دہلویؓ نے بجا طور پر فرمایا ہے :

اَمَا الصحيحان فقد التفق المحدثون على ان جميع مافيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع و انبها متواتران الى مصنفيهما وانه كل من محيون امرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين (حجة الله البالغة ، ج ١، ص ١٣٣ ، مطبعة منيريه \_ مصر)

"صحیح بخاری و صحیح مسلم کے بارے میں محد نین کا اس امر پر اتنفاق ہے کہ ان کی تام روایات متصل مرفوع اور قطعی طور پر صحیح ہیں اور ان کے مصنفین تک متواتر ہیں۔ اور ہر وہ شخص جو ان دونوں کتابوں کی اہمیت گھٹاتا ہے، وہ بدعتی اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کا پیروکار ہے۔"

## عورت کی سرپراہی کا مسئلہ اور

# شُبهات و مغالطات کا ایک جائزه

#### ارشاد احمد حقانی صاحب کے جواب میں

جناب ارشاد احمد حقانی ملک کے ایک مُسلّمہ سیاسی مُبصر اور معروف تجزیہ بھار پیں ۔ ان کے سیاسی تجزیہ بھار پیں ۔ ان کے سیاسی تجزیہ یا اور تبصرے ملک کے سنجیدہ طبقوں میں غور اور توجہ سے پڑھے جاتے ہیں ۔ ان کے ذہنی رجحانات بھی اہل علم سے مخفی نہیں ، وہ پوری طرح کھل کر ایک قومی اخبار میں پیپلزپارٹی کے موقف کی بحرپور حایت کر رہے ہیں، یہ چونکہ ان کا جمہوری حق ہے اس لئے اس سے صرف نظر کرتے ہوئے ۲۸ نومبر کے کالم میں انہوں نے ایک صحیح حدیث کو بھی جو مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے، فی الحال ہم اپنی گذارشات اسی موضوع تک محدود رکھتے ہیں ۔

## ۱ - حدیث لن یفلح قوم --- پر اعتراض ؟

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو صحیح بخاری میں دو مقام پر درج ہے ۔ لن یفلح قوم ولوا امرہم إمرأة که "وہ قوم برگز فلاح یاب نہیں ہوگی جس نے اپنے المور ایک عورت کے سپرد کر دیے" (صحیح بخاری ۔ کتاب المغازی، باب کتاب النبی الی کسریٰ و قیصر و کتاب الفتن، باب ۱۸) ۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ فرمان سنداً بالکل صحیح ہے، اس کی صحت میں اہل علم کے درمیان قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے ۔ بجز اُس شرذمۂ قلیلہ کے جو سرے سے جیتِ حدیث ہی کا قائل نہیں ہے ۔ اس فرمانِ رسول کی بناء پر آج تک اُمَتِ مسلمہ نے اپنا حکمران کسی عورت کو بنانا پسند نہیں کیا ۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی چودہ صد صالہ تاریخ میں چاند بی بی اور رضیہ سلطانہ اور بھوپال کی حکمران چند میں گماتِ بھوپال

کے علاوہ مسلمان عور توں کی حکمرانی کی مثالیں ناپید ہیں ۔ اور یہ مثالیں اس لئے قابل نمونہ نہیں کہ ان کو حکمران بنانے میں عوام کا کوئی دخل نہیں تھا ۔ یہ سب اُسی ملوکانہ طرز عمل کے نتیجے میں وارثِ تخت بنی تھیں جس ملوکیت کو آج کل کے سارے سیاسی دانشور رد کر کیکے ہیں ۔

لیکن حقانی صاحب نے مذکورہ صحیح اور مسلّمہ حدیث کو یہ کہہ کر کہ "متعدد اہل علم مذکورہ حدیث کے یہ کر کہ "متعدد اہل علم مذکورہ حدیث کے راوی پر اسماء الرجال کے فن کی روشنی میں وزنی اعتراضات پیش کر چکے ہیں"۔

(روزنامہ "جنگ" لاہور ۔ ص ۳ ۔ ۲۸ نوبر ۱۹۸۸ء) ناقابل قبول قرار دینے کی کوشش کی ہے لیکن ہم نہایت ادب سے ان کی خدمت میں عرض کریں گے کہ موصوف اُن متعدد اہل علم کی نشاندہی بھی فرمادیں، تو اچھا ہے ۔ ورنہ ہمارے علم کی حد تک تام اہل علم اس حدیث کو ہر لحاظ سے تحییج سمجھتے ہیں ۔ ہم یہی جاننا چاہتے ہیں کہ جن اہل علم نے "وزنی اعتراضات" کئے ہیں ۔ وہ کون ہیں؟ کس طبقے اور جاعت سے ان کا تعلق ہے اور ان کے اعتراضات کیا فی الواقع وزنی ہیں؟

### ۲ ۔ جنگ بَمُل میں حضرت عائشہ کے کر دار سے استدلال

ووسری ولیل حقانی صاحب نے اس حدیث کو رد کرنے کے لئے یہ پیش فرمائی ہے کہ:۔

"چونکہ جضرت مائٹٹٹ نے ایک کشکر کی قیادت کی تھی (جنگ جمل میں) اور جو لوگ سیاسی کحاظ سے ان کے خلاف تھے، انہوں نے عورت کی سربراہی کے حوالے سے مذکورہ حدیث کا ذکر کیا ۔ دوسرے لفظوں میں اہلِ علم کا ایک حلقہ اس حدیث کو اپنی سند کے اعتبار سے اسقام سے خالی نہیں سمجھتا"

یہاں موصوف کی عبارت میں لچھ ابہام ہے ۔ غالباً ان کا مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کے مخالف گروپ نے اس حدیث کے حوالے سے عورت کی سربراہی کو غلط قرار دینے کی کوشش کی جسے دوسرے گروپ نے صحیح نہیں سمجما ، گویا ان کے نزدیک یہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے اسقام سے خالی نہیں تھی ۔ اگر یہی

مفہوم ہے تو یہ یقیناً غلط اور واقعات کے خلاف ہے ۔ اول تو حضرت عائشہ کے مخالف گروپ حضرت علی کی طرف سے یہ حدیث پیش ہی نیبس کی گئی ۔ بلکہ یہ روایت حضرت ابوبکرہ سے مروی ہے جس کے شروع کے الفاظ یہ بیس کہ

" مجمع جنگ جل کے موقع پر اس حدیث کے ذریعے سے اللہ نے بڑا فائدہ

وہ فائدہ یہی تھا کہ حضرت ابوبکرہ خونِ عثمان کے مطالبۂ قصاص میں حضرت عائشہ کے ہمنوا تھے جس کا قدرتی نتیجہ یہ تھا کہ ان کو حضرت عائشہ کی معیّت میں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا پڑتا، لیکن حدیثِ مذکور کی بنا پر وہ علیحدہ رہے اور عورت کی سربراہی تسلیم کرنے سے گریز کیا ۔ گویا یہ حدیث وہاں زیر بحث نیہں آئی ۔ نہ مخالف گروپ نے دوسرے گروپ کی قوت کو توڑنے کے لئے اس کا حوالہ دیا ۔ بلکہ از خود حضرت ابوبکرہ نے، جو حضرت عائشہ بی کے گروپ کے آدمی تھے ۔ اپنے طور پر حدیث کا جو اقتضاء تھا، اس پر عل کیا ۔ اس لئے اس دعوے میں کوئی حقیقت نہیں کہ اہل علم کے ایک حلقے نے اس حدیث کو اُنقام سے خالی نہیں سمجھا ۔

بعض لوگ اس مقام پریہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عائشۃ کا جنگ جمل میں حصہ لینے سے بھی تو عور توں کے لئے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا جواز عکلتا ہے۔ لیکن ایسے تام حضرات کے علم میں یہ بات آنی چاہیئے کہ حضرت عائشۃ ساری عمر اپنے اس اقدام پر نادم رہی ہیں، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جب وہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے سورۂ احزاب کی اس آیت وَقَرَنَ فِی ہُنّے تُکُنَ (عور تیں گھروں کے اندر رہیں) پر بہنچتیں تو زارو قطار رو تیں، کہ مجھ سے جنگ جمل کے موقع پر اس آیت کی خلاف ورزی بوگئی تھی ۔

دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ کا یہ اقدام ایک بنگای نوعیت کا اور ایک محدود قسم کا تھا، اور وہ حضرت عالی کے مقابلے میں خلافت کی اُمیدوار بھی نہیں تھیں ۔ اس لئے ایک تو عام نارمل حالات کے لئے اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ۔ دوسرے ، عورت کی سربراہی کا مسئلہ اس سے کشید کرنے کا جواز بھی نہیں ۔

تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ نے خود بھی حدیث مذکور کی بنیاد پر حضرت عائشہؓ کا ساتھ دینے میں تامُل کیا ہے جیسا کہ حضرت ابوبکرہؓ کی صراحت گزر چکی ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت عائشہ فی ان سے تعاوُن کی درخواست کی، تو انہوں نے جواب دیا ۔

"آپ بلاشبہ ماں ہیں، آپ کا حق بھی بہت عظیم ہے ۔ لیکن (میں آپ کا ساتھ دینے سے اس لئے معذور ہوں کہ) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ قوم ہرگز فلاح یاب نہیں ہوگی جس نے اپنے معاملات عورت کے سیرد کر دیئے: (فتح الباری ، ج ۱۳، ص ۵۹)

چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے واضح اور غیر مبہم احکامات و نصوص کے مقابلے میں کسی کا قول یا عمل حجت نہیں ہے ۔ اس لئے کسی بھی شخصیت کے قول و عمل سے استدلال صحیح نہیں ۔ ذرا حقائی صاحب اپنے طقے کے علماء سے مسئلہ رضاعت کبیر میں حضرت عائشہ کا مسلک پوچھ لیں اور پھر بتلائیں کہ کیا وہ اس کو جمہور علماء کے مسلک کے مقابلے میں ماتنے کے لئے تیار ہیں؟

# ٣ ـ واليهٔ سبا ملكه بلقيس كے قرآن كريم ميں ذكر

#### سے استدلال

حقانی صاحب نے قرآن کریم میں ملکہ بلقیس کے ذکر سے بھی استدلال کیا ہے گھ ورآن کریم میں ملکہ بلقیس کے ذکر سے بھی استدلال کیا ہے گھ ورآن نے ملکۂ بلقیس کی حکمرانی کے حذکرے میں کوئی اشارہ ایسا نہیں دیا جس سے اس ملکہ کے کردار کے بارے میں نکیر کا رنگ جھلکتا ہو۔ اس لئے اس واقع سے بھی عورت کی حکمرانی کا جواز بلکہ تائید و تحسین کا پہلو شکلتا ہے ۔

لیکن ہم عرض کریں، گے کہ قرآن کریم میں کئی واقعات و قصص تاریخی طور پر اس انداز سے بیان کئے گئے بین کہ ان پر کسی قسم کی نکیر نہیں کی گئی ہے ۔ کیونکہ وہاں مقصود صرف بیانِ واقعہ ہے اس کی تحسین یا تردید نہیں ہے ۔ اس لئے قرآن و حدیث کے واضح نصوص کے مقابلے میں اس قسم کے واقعات سے اگر استدلال اپنے اندر جواز کا کوئی پہلو رکھتا ہے تو پھر تو اور بھی بہت کچھ ماتنا پڑے گا ۔ ہم یہاں اپنے نقطۂ کا کوئی بہلو رکھتا ہے تو پھر تو اور بھی بہت کچھ ماتنا پڑے گا ۔ ہم یہاں اپنے نقطۂ نظر کی توضیح میں موصوف کی توجہ صرف ایک اور واقعے کی طرف مبذول کرائیں گے اور وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ۔ اس واقعے میں دیکھنے کہ عزیز مصر (زلیخا کے فود) نے اپنی بیوی کے مکر کو (جو اس نے حضرت یوسف کے بحسلانے کے لئے فاوند) نے اپنی بیوی کے مکر کو (جو اس نے حضرت یوسف کے بحسلانے کے لئے

افتیار کیا تھا) دیکھ کر عور توں لے بارے میں اس رائے کا اظہار کیا ۔ اِنَّہ مِنْ کَیْدِکُنَّ عَظِیْمٌ (یوسف ۲۸) کہ "عور توں کا مکر بڑا عظیم ہے" جس کا مطلب یہ ہے کہ عور تیں بڑی مکار ہیں ۔ قرآن کریم نے بغیر کسی ادنی نکیر کے عزیز مصر کا یہ مقولہ نقل کیا ہے ، کیا حقانی صاحب کے استدالل کی رُوسے یہاں یہ کہنا صحیح ہو گا کہ عور تیں بڑی مکار ہوتی ہیں ۔ کیونکہ قرآن کریم میں بغیر کسی نکیر کے یہ قول نمقل کیا گیا ہے؟ برئی مکار ہوتی ہیں ۔ کیونکہ قرآن کریم میں بغیر کسی نکیر کے یہ قول نمقل کیا گیا ہے؟ نانِ مصر کو جمع کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے حُسن و جال کا مشاہدہ کروایا اور عور تیں فی الواقع حضرت یوسف علیہ السلام کے حُسن و جال کا مشاہدہ کروایا اور عور تیں فی الواقع حضرت یوسف کے حُسن و جال میں اتنی وارفتہ ہوئیں کہ انہیں اپنا کو بھی بغیر کسی نکیر کے نقل کیا ہے ۔ کیا اس سے یہ استدلال صحیح ہو گا کہ اس طریقے کو بھی بغیر کسی نکیر کے نقل کیا ہے ۔ کیوں کہ قرآن کے محار کا یہ واقعہ بغیر کسی نکیر کے نقل کیا ہے؟ ۔ کیوں کہ قرآن نے امرأة عزیز اور زنانِ مصر کا یہ واقعہ بغیر کسی نکیر کے نقل کیا ہے؟

اور آگے چلئے کہ زلیخا نے زبانِ مصر سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ بیہ وہ شخص جس کی بارگاہِ حسن میں میں مقید دل بار بیٹھی ہوں ۔ کیا اب بھی تم مجھے ملامت کروگی؟ قرآن نے بغیر کسی نکیر کے یہ قول بھی نقل کیا ہے ۔ کیا اس سے یہ استدلال کرنا جائز ہو گاکہ اگر کوئی منکوحہ عورت کسی حسین مرد کے عشق کے جال میں پھنس جائے تو اپنے اس فعل ناروا کے جواز و اثبات کے لئے اس کے حسن و جال کا چرچا اور دیدار یار کا استمام کرنا صحیح سے تاکہ اس کی مجبوری کو جان کر اسے معذور گردانا جائے ہے۔

ذرا سوچئے! اس قسم کے سطحی استدلالات سے قرآن کریم کے محکم نصوص کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟

پھریہ دعویٰ بھی صحیح نہیں ہے کہ قرآن کریم نے ملکہ سباکا ذکر اس انداز سے کیا ہے کہ جس سے اس کی تحسین اور دانش مندی کا اظہار ہوتا ہے اس واقع کا تو آغاز ہی ہد ہدکی زبانی اس تعجب انگیز خبر سے کیا گیا ہے کہ:۔

''ایک عورت وہاں حکمران ہے جسے ہر چیز عطاکی گئی ہے، اور اس کے لئے بڑا تخت ہے، وہ عورت اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتی ہے اور شیطان نے ان کے علوں کو ان کے لئے مُزیّن کر دیا ہے ۔ اور اس نے ان کو راہِ راست سے روک دیا ہے ۔ پس وہ راہ یاب نہیں ہوتے''۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کیا اس صراحت سے یہ واضح نہیں ہے کہ ایک عورت کو حکم انی کرتے ہوئے دیکھ کر ایک جانور تک نے حیرت و تعجب کا اظہار کیا اور اسی طرح اس کی سورج پرستی کو نشان تنقید بنایا اور پھر اسے راہِ راست سے بھٹکا ہوا اور شیطان کے دامِ فریب میں پھنسا ہوا قرار دیا ہے لیکن حقّانی صاحب فرما رہے ہیں کہ "قرآن نے ملکۂ بلقیس کی حکم انی کے پورے تذکرے میں کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا جس سے اس ملکہ کے کرداد کے بارے میں نکیر کا رنگ جھلکتا ہو"۔

پھر قرآن کریم میں بیان کردہ یہ پہلو کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو یہ لکھا کہ

"میرے خلاف سرکشی کا راستہ اختیار مت کرو ۔ اور فرمانبردار بن کر میری خدمت میں حاضر ہوجاؤ!"

تو ملکۂ سبانے کھٹنے ٹیک دیئے اور کوئی مزاحمت و مقاومت نہیں کی ۔ کیا یہ عورت کی حکمرانی کی کمزوری کی نشاندہی نہیں کرتا؟ اگر بادشاہ کوئی مرد ہوتا تو کیا وہ اتنی آسانی سے بغیر کسی مزاحمت کے کھٹنے ٹیکنے کے لئے تیار ہو جاتا؟

اور سب سے بڑھ کر قرآن ملکہ سبا کے مُشرکہ اور کافرہ ہونے کی صراحت کرتا ہے ۔ کیا اب اہل اسلام اتنے ہی بے بضاعت ہو گئے ہیں کہ ایک کافرہ و مشرکہ عورت کا کردار و عمل ہی ان کے لئے قابل تنقلید نمونہ رہ گیا ہے؟ اس مقام پر تو افلاس علم پر ماتم کرنے کے ساتھ ساتھ، میاہ کی نامسلمانی سے بھی فریاد کرنے کو جی چاہتا ہے ۔

بہرحال ملکہ سباء کے قرآن کریم میں ذکر کرنے سے عورت کی سربراہی کا جواز ایسا ہی ہے جیسے کوئی قصۂ یوسف کے ضمن میں بیان کردہ مذکورہ باتوں کو سندِ جواز عطا فرما دے ۔

ایس کار از تو آید و مردان چنین کنند

# ۴ ۔ قرآن کریم سے ملوکیت کا جواز ہی نہیں،

استحسان ثابت ہے

علاوہ ازیں اس تجدد پسند طبقے کا قرآن کریم سے تعلق و شغف کا حال تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں "ملوکیت" کا جس انداز سے ذکر آیا ہے اس سے یقیناً ملوکیت

(بادشاہی نظام) کا جواز ہی نہیں تکلتا تحسین و تائید کا رنگ صاف جھلکتا ہے لیکن یہ طبقہ ملوکیت کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ۔ اللہ تعالی نے بنو اسرائیل پر جو احسانات کئے اور جن انعامات سے ان کو نوازا قرآن کریم میں ان کے ضمن میں جہاں اور نعمتیں گنوائی ہیں ، ایک نعمت یہ بھی بیان کی ہے کہ تمہارے اندر انبیاء پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں ملوک (بادشاہ) بھی بنایا ۔

أَذْكُرُ وْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوْكاً (المائدة - ٢٠) "الله كى وه تعمتيں ياد كرو جو تم پر ہوئيں، جب كه اس الله نے تمہارے اندر انبياء بنائے اور تمہيں بادشاہ بنايا"۔

حضرت طالوت کی بادشاہت کی تحسین ہی نہیں ملتی بلکہ قرآن سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ بطور بادشاہ ان کا انتخاب بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہی فرمایا ۔ اِنَّ اللّٰہ اصْطَفَهُ عَلَیْکُمْ وَزَادَهُ بُسُطَةً فِی الْحِلْمِ وَالْحُمْمِ وَاللّٰہ یُؤْتِی مُلُکُهُ مَنْ یَشَاءُ ۔ بلکہ آیت کے آذان معن فرالا

آغاز میں فرمایا ۔ إِنَّ الله قَدُ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا (البقره ٧٠)

"الله تعالى نے طالوت كو تمہارے أوپر (بادشابى كرنے كے لئے) پسند فرمايا ہے اور اس كو علم و جسم ميں فراخى عطا فرمائى ہے"۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت سے بھی سرفراز فرمایا تھا اور پھر ان کی حسبِ خواہش یہ بادشاہت بھی ایسی زبردست اور بے مثال تھی کہ قیامت تک ایسی بادشاہت کسی کو نصیب نہیں ہوگی ۔ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعاء فرمائی تھی ۔ رَبِّ هَبْ لِی مُلُکاً لَّا یَنْبَغْی لِاحَدٍ مِّن بَغْدِی (سورهٔ صلیمان علیہ السلام نے دعاء فرمائی تھی ۔ رَبِّ هَبْ لِی مُلُکاً لَّا یَنْبَغْی لِاحَدٍ مِّن بَغْدِی (سورهٔ صلیمان علیہ الله تبارک و تعالی نے شرفِ قبولیت سے نوازا اب ایسا جلیل القدر بادشاہ کہ جس کی حکمرانی جن و انس کے علاوہ وحوش وطیور اور ہوا پر بھی ہو، قیامت تک نہیں ہوگا ۔

کیا نبیوں تک کو بادشاہی دے کر اللہ تعالی نے یہ واضح نہیں فرما دیا ہے کہ بادشاہی نظام فی نفسہ ندموم نہیں ہے، بلکہ محمود و مستحسن ہے جس چیز کو اللہ نے اپنے نبیوں کے لئے پسند فرمایا ہو، اس کے استحسان و جواز میں شک کرنا بھی ایمان کے منافی ہے ۔ اس کے برعکس جمہوریت کی بابت قرآن کریم سے واضح ہوتا ہے کہ یہ نظام اللہ

تعالی کو پسند نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اکثریت کے بیچھ چلنے ہے اس کئے منع فرمایا ہے کہ اکثریت ہیں جیسے کے بیچھ چلنے والے بھی ہوتی ہے ۔ بنابریں اکثریت کے بیچھ چلنے والے بھی گراہ ہو جاتے ہیں ۔ اپنے بینفہر سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا ۔ وَ اِنْ تُطُخُ اَکْثَرَ مَنْ فِیْ اللّٰہ تعالی می نُشِلُوک عَنْ سَبِیْلِ اللّٰہ (الانعام ۔ ۱۱۲) "اے بینفہر! اگر تو اہل زمین کی اکثریت کے بیچھے چلے گا تو وہ تجھ کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گئ"۔

اور "جمہوریت" نام ہی عوام کی اکثریت کا ہے تو قرآن کریم کی رُو سے "جمہوریت" کیونکر ایک صحیح نظامِ حکومت ہو سکتا ہے؟

## ۵ ۔ قرآن کریم میں عورت کی سربراہی کے عدِم جواز کے دلائل

رفع کر دیتے ہیں"۔

مگر افسوس ہے کہ موصوف نے وہ دلائل ذکر نہیں فرمائے، کاش وہ ان کی صراحت بھی فرما دیتے ۔ کیونکہ ہم تو اب تک قرآنی دلائل ہی کی رُوسے عورت کی سربراہی کے جواز کے قائل نہیں ہیں ۔ قرآن نے ہی اُمہَات المومنین کو بدایت دیتے ہوئے ایک بدایت یہ دی ہے کہ "وہ گھروں میں رہیں" ظاہر بات ہے کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے جہانبانی کے فرائض ادا نہیں گئے جا سکتے ۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ سربراہی وقیادت کی ذمّے داریوں سے عورت کو اس کی فطری صلاحیتوں، صنفی مجبوریوں اور مقصدِ تخلیق کی ذمّے داریوں ہے مستنیٰ رکھا گیا ہے اور اس میں قطعاً عورت کی ابانت نہیں ہے ۔ جیسا کہ باور کرایا جاتا ہے بلکہ مرد و عورت کی الگ الگ صلاحیتوں کے اعتبار سے ان کا دائرہ کا بھی الگ الگ اور ایک دوسرے سے مختلف رکھا گیا ہے ۔

اسى طرح قرآن ميں فرمايا گيا ہے ۔ اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَافَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَغْضِ وَّبِهَا اَنْتَفَقُوْا مِنْ اَمُوَا لِحِمْ (النساء ۔ ٣٣)

"مرد عور توں پر قوام ہیں ۔ بسبب اس کے جو فضیلت دی اللہ

نے بعض کو بعض پر اور بسبب اس کے جو مرد اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں"۔

قوام کے معنی حاکم، نگران وغیرہ کے ہیں اور اس کی جو دو وجہیں آگے بیان کی گئی ہیں کہ ایک تو مرد کو عورت کے مقابلے میں جسمانی قوت و توانائی زیادہ عطاکی گئی ہیں کہ ایک تو مرد کو عورت کے نان و نفقہ کا ذینے دار اور کفیل ہے، یہ دونوں وجہیں قوام کے اس مفہوم کو واضح کر دیتی ہیں اور ان کی موجودگی میں اس کا کوئی دوسرا مفہوم نہیں لیا جا سکتا ۔ جب قرآن کریم کی رُو سے عورت گھر کی نہایت مختصر اور محدود زندگی میں مرد کے مقابلے میں سربراہ نہیں بن سکتی تو اُس قرآن کریم کی رُو سے ایک ملک کی سربراہ کیسے بن سکتی ہے؟

اس وقت چونکہ مقصود اس موضوع پر مفضل بحث یا اس کے دلائل کا استقصاء نہیں ہے ورنہ قرآن و حدیث کے اور بہت سے محکم اور واضح دلائل مزید پیش کئے جا سکتے ہیں ۔ فی الحال مذکورہ گذارشات سے مقصود صرف ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہے جو جناب حقانی صاحب کے کالم سے اسلام کے ایک مسلمہ اصول اور ضابطے کے سلسلے میں پیدا ہوتی ہیں یاکی گئی ہیں ۔

ہمیں معلوم ہے کہ اس مضمون کی اشاعت سے قبل ہی محترمہ بے نظیر وزارتِ عُظمیٰ پر فائز ہو چکی ہیں لیکن یہ ان مسلمانوں کے کردار علل ہی کا ایک رُخ ہے جن کے کردار و علل میں اب اسلام کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی ۔ اس لئے جہاں اور بہت سی خلافِ اسلام باتیں ہم برداشت کر رہے ہین خواہی غواہی عورت کی سربراہی بھی برداشت کرنی ہی پڑے گی ۔ تاہم ہماری گذارش اہلِ قلم اور اہلِ صحافت سے یہی ہے کہ کم از کم ایک برائی کو نیکی، ایک حرام کو حلال اور ایک ناجائز کو جائز قرار دینے کی کوشش تو نہ فرمائیں ۔ قرآن ہماری خواہشات کا ساتھ نہیں دیتا تو اس کے ذیتے نہ لکا ئے جو اس میں اسے اپنی جگہ ہی رہنے و یک خلاف وہ بہ بانگ وہل اعلان کر رہا ہے ۔ وما علینا الاالبلاغ المبین ۔ نہیں سے بلکہ اس کے خلاف وہ یہ بانگ وہل اعلان کر رہا ہے ۔ وما علینا الاالبلاغ المبین ۔

# تختِ فارس کی حکمران عورت کا نام

پوران وُخت بنت کسریٰ ہے بعض لوگ حدیثِ بخاری کی صحت میں تشکیک پیدا کرنے کے لئے یہ کہتے ہیں

کہ فارس کی جس عورت کی بابت کہا گیا ہے، یہی غلط ہے ۔ فارس (ایران) میں تو سرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی عورت حکمران ہی نہیں بنی ہے ۔

لیکن یہ وعویٰ یکسر غیر صعیح ہے اور تاریخ سے ثابت ہے کہ بہ عہد نبوی فارس میں عورت حکمران بنی ہے چنانچہ تاریخ طبری میں اس کا نام بوران بنت کسری پرویز بن

برمز بتلایا گیا ہے ( تاریخ طبری، عربی ، ج۲ ۔ ص ۲۳۱ طبع دارالمعارف مصر) حافظ ابن حجر ﴿ نے بھی فتح الباری (ج ۸ ص ۱۲۸ ۔ وج ۱۳۔ ص ۵۶) میں بوران نام ہی بتلایا ہے ۔

تاہم اسے بنت شیرویہ بن کسریٰ بن پرویز لکھا ہے ۔ جب کہ طبری نے اسے بنت کسریٰ بتلایا ہے ۔ اور یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے ۔ اس اعتبار سے بوران شیرویہ کی کرکی

نہیں بہن بنتی ہے ۔ فارسی اور اُردو تاریخ دان کسریٰ کا نام بالعموم خسرو پرویز لکھتے

بیں ۔ اس اعتبار سے وہ بوران کو خسرو پرویز کی دختر لکھتے ہیں ۔ چنانچہ مجلس ترقی ادب

لبور کے زیر اہتمام مطبوعہ تاریخ ایران میں اس حکمران عورت کا ذکر بایں الفاظ مرقوم

"اس کے بعد خسرو پرویز کی بیٹی بوران وُخت تخت نشین ہوئی ۔ ثعالبی لکھتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوران دخت کے تخت نشین ہونے کی خبر ملی تو

فرمایا ، "وه قوم جو ایک عورت کو حکومت کی عنان سونیتی ہے، وه تجمی آسائش نہیں دیکھ سکتی" وہ چھ ماہ ہی حکومت کر پائی تھی کہ بیمار ہو گئی اور بیماری سے جانبرنہ ہو سکی"

(تاریخ ایران، مؤلّفه پروفیسر مقبول بیک بدخشانی، جلد اول ص ۵۲۵ \_ طبع ۱۹۶۷ء) \_ علاوہ ازیں اس تاریخ ایران میں اسے ٦٣٠ عیسوی کے بعد کا واقعہ قرار دیا گیا

ہے، جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ٦١٠ عیسوی میں ہوئی ہے ۔ خلعت نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ کے تیرہ سال مکے میں گزرے اور اس کے بعد ہجرت فرمائی ، اس اعتبار سے یہ واقعۂ فارس ، جس میں عورت کو حکمرانی ملی ، گویا ، ہجری کے بعد رُونا ہوا ہے ۔ کیونکہ ہجرت کا ساتواں سال ۱۳۰ عیسوی میں پڑتا ہے ۔ اس کی تائید اسلامی مصنفین کی صراحتوں سے بھی ہوتی ہے اور وہ اس طرح کہ عورت کی حکمرانی کا یہ واقعہ اُس بددعاء کے بعد رُونا ہوا ہے جب کسریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکتوب پھاڑ دیا تھا جو آپ نے دعوت اسلام قبول کرنے کے لئے اس کو لکھا تھا، تو آپ نے اس کے حق میں بددعا، فرمائی تھی کہ اس کی حکومت بھی اسی طرح پارہ پارہ ہو جائے فدعا عَلَيْهِمْ أَنْ يُمرَّ فُواْ كُلُّ مُمرَّ فِي (صحیح بخاری، کتاب المنازی، باب کتاب النبی الیٰ کسریٰ و قیصر) اس ارسالِ دعوت و مکتوب کے بارے میں حافظ ابن حجرہ نے لکھا ہے کہ یہ بجری کے اواعل کا واقعہ ہے اور امام ابن سعد نے بھی اس سن کو جزم کے ساتھ تسلیم کیا ہے کے اواعل کا واقعہ ہے اور امام ابن سعد نے بھی اس سن کو جزم کے ساتھ تسلیم کیا ہے (فتح الباری ، جے ۸ ۔ ص ۱۲۷) ۔

اس کے فوراً بعد ہی کسریٰ (خسرو پرویز، شادِ فارس) کو اس کے اپنے بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا ۔ یہ شیرویہ قباد دوم کے نام سے تخت طاؤس پر فروکش ہوا ۔ اس ظالم نے صرف اپنے باپ کو ہی نہیں مارا، بلکہ اپنے سولہ بھائیوں کو بھی اس اندیشے کے پیش منظر موت کے گھاٹ اتار دیا کہ مبادا کوئی اس کی حکومت چھیننے کے لئے گھڑا ہو جائے ۔ بالآخر چھ مہینے کے بعد ایک وبائی مرض (پلیگ) کا شکار ہو کر اپنے باپ اور بھائیوں کا یہ قاتل حکمران بھی لقمۂ اجل بن گیا ۔ جس کے بعد اس کی بہن بوران دخت بھائیوں کا یہ قاتل حکمران بھی وارث اور ملک فارس کی حکمران بنی ، جس کی خبر جب رسول بنت کسریٰ تختِ فارس کی وارث اور ملک فارس کی حکمران بنی ، جس کی خبر جب رسول صداقت بھی چند سالوں میں ہی دنیا نے دیکھ لی کہ فارس سے یہ مجوسی حکومت ہی ختم صداقت بھی چند سالوں میں ہی دنیا نے دیکھ لی کہ فارس سے یہ مجوسی حکومت ہی ختم حداقت بھی چند سالوں میں ہی دنیا نے دیکھ لی کہ فارس سے یہ مجوسی حکومت ہی ختم حداقت بھی چند سالوں میں ہی دنیا نے دیکھ لی کہ فارس سے یہ مجوسی حکومت ہی ختم حداقت بھی چند سالوں میں ہی دنیا نے دیکھ لی کہ فارس سے یہ مجوسی حکومت ہی ختم حداقت بھی چند سالوں میں ہی دنیا نے دیکھ لی کہ فارس سے یہ مجوسی حکومت ہی ختم حداقت بھی چند سالوں میں ہی دنیا نے دیکھ لی کہ فارس سے یہ مجوسی حکومت ہی ختم وہ اس اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا ۔

# مولانا مودودی مرحوم کے سیاسی موقف سے

استندلال

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کی سربراہی کی گنجائش اسلام میں نہ ہوتی تو ایوب خاں کے دَور میں صدارتی انتخاب میں علماء فاطمہ جناح کی حایت نہ کرتے ۔ جب کہ واقعہ یہ ہے کہ مولانا مودودی صاحب اور بہت سے علماء نے اُس وقت الیّوب خان خال کے مقابلے میں فاطمہ جناح کی حایت کی تھی ۔

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اُس وقت بعض علماء نے ایوب خان کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کی تھی، جن میں بالخصوص مولانا مودودی مرحوم سرفہرست ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واقعہ ہے کہ ان حضرات نے فاطمہ جناح کی حمایت یہ سمجھتے ہوئے نہیں کی تھی کہ عورت کا سربراہِ حکومت بننا اسلام میں جائز ہے، بلکہ انہوں نے اسلام کے اصول (کہ مرد و عورت کا دائرۂ کار ان کی فطری صلاحیتوں کے اعتبار سے الگ الگ ہے) کو تسلیم کرتے ہوئے ایک اضطرار کے طور پر حمایت کی تھی ۔ جیسا کہ ان کے اللہ ہے) کو تسلیم کرتے ہوئے ایک اضطرار کے طور پر حمایت کی تھی ۔ جیسا کہ ان کے علاوہ ازیں مولانا مودودی مرحوم کی تو ایک مفصل کتاب ۔۔ پردہ ۔۔ اس موضوع پر موجود ہے جس میں انہوں نے پوری تفصیل اور مکمل دلائل سے اسلام کے نقطۂ نمظر موجود ہے جس میں انہوں نے پوری تفصیل اور مکمل دلائل سے اسلام کے نقطۂ نمظر مصاوات مرد و زن کی بحریور تردید کی ہے ۔ اس لئے ان کے ایک عارضی، و قتی اور سیاسی موقف کو، جو ان کے خیال میں ایک اضطراری اقدام تھا، بنیاد بناکر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ موقف کو، جو ان کے خیال میں ایک اضطراری اقدام تھا، بنیاد بناکر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے نزدیک عورت سے حارب ہونے کی حارت کی تھی تو گویا یہ اس بات کی سند ہے کہ اسلام میں عورت کے سربراہ ہونے کی حایت کی تھی تو گویا یہ اس بات کی سند ہے کہ اسلام میں عورت کے سربراہ ہونے کی حایت کی تھی تو گویا یہ اس بات کی سند ہے کہ اسلام میں عورت کے سربراہ ہونے کی حایت کی تھی تو گویا یہ اس بات کی سند ہے کہ اسلام میں عورت کے سربراہ ہونے کی

ایسا دعوی خود مولانا مودودی مرحوم پر بھی ظلم ہے اور اسلام پر بھی ظلم ہے ۔
کیوں کہ یہ واقعات کے سراسر خلاف ہے ۔ رہ گیا مسئلہ ان کے اضطرار کے طور پر حایت
کرنے کا، کہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس کے بارے میں اب سکوت زیادہ بہتر ہے

کیونکہ اب ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو چکا ہے ۔ اگر ان کی دینی بصیرت، ملّی درد اور سیاسی فہم نے اسے "اضطرار" سمجھنے میں ٹھوکر نیبس کھائی تو یقیناً عنداللہ وہ مجرم نہیں ہوں گے، بلکہ اُمید ہے کہ وہ دُگنے اجر کے مستحق ہوں گے ۔ اور اگر ان سے اس موقع پر اجتہادی غلطی ہوئی ہے، تب بھی وہ ایک اجر کے مستحق بہرحال قرار یائیں گے ۔ اور اگر اسے ایک اجتہادی امر نہ سمجھا جائے بلکہ ان کے موقف کو "سیاسی مصلحت" باور کیا جائے ، پھر تو مسئلہ بالکل ہی واضح ہو جاتا ہے ۔ کیونکہ سیاسی مصلحت کے طور پر اور بھی بعض کام انہوں نے غلط کئے ہیں جس سے ان کا جواز ثابت نہیں ہو سکتا ۔ مثلًا "عید میلاد" کے جلوس کے مولانا مودودی مرحوم قائل نہیں تھے اور اسے صریحاً غلط اور ناجائز ہی سمجھتے تھے (ملاحظہ ہو، رُوداد جاعت اسلامی، حصہ پہنجم، ص ۱۲۲، طبع جون ۱۹۸۲ء) لیکن ۱۹۷۰ء کے انتخابات کے موقع پر، جب ان کو "شوکت اسلام" کا جلوس مکالنے کی ضرورت پیش آئی تھی تو اس وقت انہوں نے ایک سوال کے جواب میں جُلوس میلاد کا جواز بہی اس اندیشے کے بیشِ نظر تسلیم کر لیا تھاکہ اس موقع پر اگر میں نے جُلوس میلاد کے عدم جواز کا فتویٰ دے دیا تو اس کا اثر کہیں "شوکتِ اسلام" کے جلوس پر نہ يرٌ حائے (ملاحظه ہو اخبار روزنامه "ندائے ملت" لاہور ۱۸ \_ مئی ۱۹۷۰ء) خیال رہیے شوکت اسلام کے جلوس کی تاریخ ۳۱ مئی ۱۹۷۰ء تھی جب کہ اُس سال "یوم میلاد" ۱۹ اپریل کو پڑا تھا ۔

أيك اور عبرت آموز اور دلجسپ لطيفه

یہ لطیفہ بھی بڑا دلچسپ اور عبرت آموز ہے کہ اس وقت جاعت اسلامی کے اعلان کردہ جلوس "شوکت اسلام" کو ناکام بنانے کے لئے دیوبندی علماء کے ترجان اخبادات (خدام الدین، لاہور، وغیرہ) نے جُلوس میلاد کی حایت و تایئد فرمائی اور لوگوں کو یہ باور کرایا کہ اصل جلوس تو "میلاد" کا ہے جس میں شریک ہونا چاہئے یہ "شوکت اسلام" کا جلوس کیا ہے؟ دراں حالیکہ علمائے دیوبند خود بھی "جلوس میلاد" کے قائل نہیں ہیں ۔ اس سے بہرطال یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بعض علماء سیاسی مصلحت کا شکار ہو کر شریعت کے تقاضوں کو بھی بعض دفعہ نہایت بے دردی سے پامال کر دیتے ہیں ۔ کر شریعت کے تقاضوں کو بھی بعض دفعہ نہایت بے دردی سے پامال کر دیتے ہیں ۔ اس لئے اس قسم کے اقدامات زالت اور لغزشیں ہیں جن سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ۔ کیونکہ شریعت تو نام ہے قرآن و حدیث کا ۔ علماء کے قول و عمل کا نام شریعت نہیں

ہے۔ ان کے قول و عمل کو بھی شریعت کی روشنی میں ہی دیکھا جائے گا، جو اس کے مطابق ہو گا، وہ مردُود ہے۔ مطابق ہو گا، وہ مردُود ہے۔ مطابق ہو گا، وہ مردُود ہے۔ بہرحال جن علماء نے ایّوب خال کے دور میں فاطمہ جناح کی حایت کی ہے، اس کے مختلف اسباب ہیں، جس کی وجہ سے ان کے طرز عمل سے اسلام کا مُسلّمہ اصول باطل قرار نہیں یا سکتا۔

ایک باخبر صحافی کی طرف سے توضیح مزید

فاظم جناح کو صدارتی اُمیدوار نامزد کرتے وقت سیاسی استبداد کی جو صورت تھی، اور فاطم جناح کے جو وجوہ انتخاب تھے اس کی ضروی تفصیل ایک باخبر صحافی جناب مُحمد صلاح الدین صاحب 'مدیر ''تکبیر'' کراچی کے حسبِ ذیل افتباس میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے وہ کھتے ہیں ۔

"أس وقت معاملہ یہ تھا کہ ایوب خان کی آمریت سے نجات پانے کی کوئی مناسب صورت تلاش کی جا رہی تھی پہلے اعظم خال کا انتخاب کیا گیا ۔ لیکن اس کی بھنک پڑتے ہی خصوصی پیغامبر مولوی فرید احمد کو لاہور ائیر پورٹ پر گرفتار کر لیا گیا اور اعظم خال بھی گرفت میں لے لئے گئے ۔ چودہری محمد علی ، نواب زادہ نصر اللہ خان اور دیگر حضرات نے مادرِ ملّت کی شخصیت میں ایوب خان کا توڑ تلاش کیا ۔ ان پر ہاتھ ڈالنا آسان نہ تھا ۔ مولانا مودودیؓ اس وقت جیل میں تھے، فتوے کے لئے پہلے مولانامفتی محمد شفیع سے رجُوع کیا گیا ۔ ان پر دباؤ بڑھا تو دوسط کا فتوی جاری کر دیا کہ :۔

"دو برائیوں میں سے کم تر برائی کا انتخاب کر لیا جائے"۔

ایوب خال اپنی پرویز نوازی ، رؤیت ہلال اور عائلی قوانین کی وجہ سے دینی علقول میں خاصے ناپسندیدہ قرار پا چکے تھے، مادرِ ملّت صرف عورت نہیں تھیں ، قائداعظم محمد علی جناح کی بہن تھیں ۔ پختہ کردار، نیک نام اور انتہائی محرم خاتون تھیں ، سن رسیدہ تھیں ۔ متنازعہ نہ تھیں، ان کے کردار پر کسی حرف گیری کی گنجائش نہ تھی، ان کی ذات سے کوئی اسکینڈل وابستہ نہ تھا، ان سے قوم کی گہری عقیدت تھی ۔ مولانا مودودیؓ کی رہائی سے قبل بی وہ رائے عامہ کی ترجان بن چکی تھیں، مولانا نے رہائی پاتے ہی ان کے حق میں تھیں جہال پاتے ہی ان کے حق میں تھیں جہال شریعت پردے وغیرہ کی پابندیوں کو خود ہی نرم کر دیتی ہے ۔ جہال وہ قباحتیں باتی شریعت پردے وغیرہ کی پابندیوں کو خود ہی نرم کر دیتی ہے ۔ جہال وہ قباحتیں باتی

نہیں رہتیں جن کے پیش نظر کک کر گھر بیٹھنے اور پردے کے حدود قائم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ۔ اس سب کے باوجود مولانا مودودی کی رائے سے اختلاف کیا گیا ۔ ان کی اپنی جاعت کے لوگوں نے اختلاف کیا ۔۔۔۔ یہ ایسی رائے نہیں تھی جے علمائے کرام اور عام مسلمان آسانی سے بضم کر لیتے ۔ خود مولانا کے فیصلے میں خصوص تھا، عموم نہیں ۔ اس معاملے کا دوسرا اور زیادہ اہم پہلو یہ ہے کہ مادر ملت سربراہ حکومت بننے کی اُمیدوار نہیں تھیں ۔ انہوں نے مذاکرات کرنے والے لوگوں سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں تحریک کی قیادت کر سکتی ہوں، ملک کی صدارت مجھے منظور ٹہیں ۔ انہیں جب بتایا گیا کہ موجودہ نظام میں امیدواری صدارت کے بغیر کوئی تحریک نہیں چل سکتی تو انہوں نے عبوری مدّت کا سوال اٹھایا اور پوچھا کہ میری جگہ اصل صدر لانے میں تمہیں كتنا عرصه ككے گا۔ تو جواب ديا كيا كه تقريباً ايك سال ۔ مگر انہوں نے اس "طويل عرصے "کو مسترد کر دیا اور صرف تین ماہ کے اندر اندر نیا صدر منتخب کرنے کی مُہلت دی ۔ اس پس منظر میں دیکھا جائے تو وہاں حصول حکومت کا مُحرک ہی موجود نہیں تھا ۔ وہ کسی خواہش اقتدار کے بغیر محض آمریت سے نجات دلانے کے لئے میدان میں نکلنے پر آمادہ ہوئی تھیں ۔ اب ان کی عمر، مخصوص حالات ، محدود اور متعین مقصد ، حصول اقتدار کے مُحرک کی عدم موجودگی اور صفات کر دار سب کو ذہن میں رکھا جائے تو اس مثال سے عورت کی حکم رانی کا عام جواز عال لینے کا کوئی قرینہ نہیں بنتا، اس کا کہیں اور اطلاق بو گا تو عمر، صفات کردار اور مخصوص و محدود مقصد سب بی کو پیش نظر رکھا جائے گا ، محض ہم جنس ہونا کافی نہیں ہو گا ۔ کہا جا سکتا ہے کہ اب بھی تو آمریت سے نجات پانے کے لئے ایک طاقتور حریف کی ضرورت تھی، جواباً عرض ہے کہ وہ "آمر" تو جنگ اقتدار سے قبل ہی اللہ کو پہارا ہو گیا، اب اس کے مقابل آنے کی کیا ضرورت؟ دوسرے مادرِ ملّت کی طرح خواہشِ اقتدار ترک کیجئے، قوم کی قیادت کا حق ادا ہو گیا ۔ جمہوریت کی منزل سر ہو گئی ۔ اب اپنا متبادل آگے لائیے ۔ یہان کوئی ایسی بنگامی یا اضطراری صورت حال نہیں کہ عورت کی سربراہی کے بغیر ملک و ملّت کا کام ہی نہ چل سك "- ( بفت روزه " تكبير "كراچي، ص ١١٥-١٥ دسمبر ١٩٨٨ ع)

#### مولانا اشرف علی تھانوی کا فتوی اور اس پر تبصرہ

عورت کی سربراہی کے مسئلے میں مولانا اشرف علی تھانویؒ کی رائے سے بھی استدلال کیا جا رہا ہے ۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نقطۂ نظر بھی واضح کر

دیا جائے ۔ مولانا تھانوی مرحوم نے حکومت کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں ۔

ایک قسم وہ جو تام بھی ہو اور عام بھی ۔ تام سے مرادید کہ حاکم بانفرادہ خود مختار ہو ۔ یعنی اس کی حکومت شخصی ہو ۔ اور اس کے حکم میں کسی حاکمِ اعلیٰ کی منظوری کی

بد اور عام یا که اس کا حاکم ہونا اس پر موقوف ہو ۔ اور عام یا کہ اِس کی محکوم کوئی

محدود قلیل جاعت نه بو به مثلاً کسی عورت کی سلطنت یا ریاست بطرز مذکور شخصی بو به دورت کسی مختصر جاعت کی دوسری قسم وه جو تام بو مگر عام نه بو حبیسے کوئی عورت کسی مختصر جاعت کی

منتظم بلاشركت ہو ۔

۹۹-۱۰۱ مطبوعه کراچی)

تیسری قسم وہ جو عام ہو مگر تام نہ ہو ۔ جیسے کسی عورت کی سلطنت جمہوری ہو کہ اس میں والی صوری در حقیقت والی نہیں ہے ۔ بلکہ ایک رکنِ مشورہ ہے اور

مُشیروں کا مجموعہ والی حقیقی ہے ۔

مولانا تھانویؒ صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں مراد پہلی قسم یعنی شخصی حکومت ہے جس میں سربراہِ حکومت کو مکمل اختیارات حاصل ہوتے ہیں ۔ بخلاف قسم خانی و خالث کے کہ وہاں حاکمیت کامل نہیں ہے بلکہ وہ مشورہ محضہ ہے گو اس مشورے کو دوسرے منفرہ مشوروں پر ترجیح حاصل ہو لیکن اس میں ولایت کاملہ کی شان نہیں ہے ۔ علاوہ ازیں مولانا یہ بھی فرماتے ہیں، کہ ایسی حکومت کی حقیقت محض مشورہ ہے اور عورت مشورے کی اہل ہے اس بنا پر اگر سلطنت شخصی بھی ہو مگر ملکہ النزاماً اپنی انفرادی رائے سے کام نہ کرتی ہو تو وہ بھی اس حدیث بیں داخل نہیں ہوگی ۔ کیونکہ عدم فلاح (ناکامیابی) کی علّت نقصانِ عقل ہے ۔ اور جب مردوں کے مشورے سے اس کا انجبار (ازالہ) ہوگیا تو علّت م شفع ہوگئی، تو معلول یعنی عدم فلاح بھی منفی ہوگیا ۔ اس طرح ایسی ریاستیں ، جو عور توں کے زیرِ و معلول یعنی عدم فلاح بھی منفی ہوگیا ۔ اس طرح ایسی ریاستیں ، جو عور توں کے زیرِ و معلول یعنی عدم فلاح بھی منفی ہوگیا ۔ اس طرح ایسی ریاستیں ، جو عور توں کے زیرِ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فرمان ہیں، عدم فلاح کے حکم سے بری ہیں (مُلخَص از ''امداد الفتاویٰ''ج ۵ ۔ ص

مولانا تھانویؒ نے یہ ساری گفتگو اُن چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے ضمن میں فرمائی ہے جو ہندوستان میں قائم تھیں ۔ اور ان میں بعض مسلمان ریاستوں میں عورت کے باتھ میں ریاست کی زمام تھی ۔ جیسے بھویال ۔

یہ مسلم حکمان عورتیں ، اسلام کی پابند اور شریعت کے ضابطوں کو نہ صرف نسلیم کرنے والی تحییں بلکہ اپنی ریاست میں بھی اسلامی شریعت کی بالادستی انہوں نے

قائم کی ہوئی تھی ۔ علاوہ ازیں حکمران خاندان میں موزوں مرد نہ ہونے کی وجہ سے بعض جگہ یہ صورت رُونا ہوئی کہ موروثی طور پر کسی عورت کو انتظامِ ریاستِ سنجمالنا پڑا ۔

کو عقلِ کل بھی نہیں سمجھا اور تام معاملاتِ ریاست سمجھدار اہلِ علم و اہلِ دانش کے مشورے سے چلاتی رہیں ۔ یوں ان کے دورِ حکمرانی میں بالعموم اسلامی اصول و ضوابط کی

پابندی رہی ۔ تاہم حدیث مذکور کی بناء پر ایک خلش ان کے اندر پھر بھی موجود رہی جس کا حل مولانا تھانوئی نے مذکورہ توجیہ کے ذریعے سے پیش کیا ہے ۔

ر با کا کی ایک تاویل اور توجیہ ہی ہے جس کے علماء پابند نہیں ہیں ۔ تاہم

رہ کر ہی تسلیم کیا جا سکتا ہے ، جو مولانا تھانوی کے پیشِ نظر تھے ۔ اور یہ حالات موجودہ حالات سے یکسر مختلف ہیں جس کے وجوہ درج ذیل ہیں ۔

سابقہ ریاستوں میں سے کسی ریاست کی سربراہ بننے کے لئے کسی عورت کو گھر

سے باہر مکل کر سیاسی جلسوں ، جلوسوں ، انتخابی مہم اور دیگر بے شمار سرگرمیوں میں

حصّه لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی ۔ گھر منٹھے ہی موروثی طور پر ان کو حکمرانی مل گئی ۔

جب کہ موجودہ سربراہِ حکومت (محترمہ بے نظیر بھٹو) کو اس کے لئے جو پاپڑ سلنے بڑے ، جو کھکھیڑیں مول لینی پڑی بیں اور جس جال گسل انتخابی مہم سے انہیں گزرنا پڑا ہے ،

وہ محتاجِ وضاحت نہیں ہے یہ ساری سرگرمیاں اسلامی اصول اور ضابطوں کے خلاف بیں ۔ اس میں مردوں سے بے با کانہ اختلاط بھی ہے ، اپنی آواز اور شخصیّت کا جادو بھی

جگانا ہے، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نمایاں بھی کرنا ہے اور اپنے جسمانی سُن کی نمائش بھی کرنا ہے ۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کی رُو سے ایک مسلمان عورت کے لئے یہ تمام کام جائز ہیں؟ اگر یہ ناجائز ہیں اور یقیناً ناجائز ہیں تو پھر اسے کسی ریاست کی حکمران عورت پر کس طرح قیاس کیا جا سکتا ہے جسے ہذکورہ ناجائز کاموں میں سے کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت بیش نہیں آئی تھی ۔

علاوہ ازیں دونوں میں فرق اس سے بھی واضح ہے کہ مسلمان ریاست کی حکران والیہ کبھی کسی بیرونی دورے پر بھی نہیں گئی ۔ غیرملکی سفیروں سے ملنے کی ضرورت بھی اسے لاحق نہیں ہوئی اور ہر کہ ومہ سے ملنے کا اہتمام بھی اس نے کبھی نہیں کیا ۔ جب کہ اس وقت صورتِ حال اس سے بالکل مختلف ہے ۔ ہماری وزیراعظم کو بیرونی دوروں پر بھی جانا پڑے کا ۔ غیر ملکی سُفراء اور رجال سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ۔ اور ہر ایک سے ملنے کا اہتمام بھی ہے ۔ اس صورت میں اسلامی اصول و تعلیمات کی جو مٹی بلید ہو رہی ہے اور ہو گئی ہے ؟ پھر آخر دونوں کو یکساں کس طرح سمجھا جا سکتا ہے؟

### بنیادی استدلال اور بیانِ علّت میں خامی

ان سب سے بڑھ کر مولانا تھانوی کا بنیادی، استدلال اس نقطے پر ہے کہ عدمِ فلاح (ناکامیابی) کی علّت نقصانِ عقل ہے جس کا انجبار (ازالہ) جمہوری حکومت میں مثورۂ رجال سے ہو جاتا ہے اور یُوں اس علّت کے مُر تفع ہو جانے کی وجہ سے عورت کی حکومت نقصان وہ نہیں رہتی ۔

لیکن یہ نقطۂ نظر بھی سخت محل نظر ہے ۔ نقصانِ عقل کو علّت فرض کرکے مشورۂ رجال سے اس کا انجبار ہی صحیح نہیں ہے ۔ حدیث رئول لن یفلح قوم الحدیث میں کوئی علّت بیان نہیں کی گئی ہے، اس لئے اپنے طور پر ایک علّت فرض کر کے اس کی بنیاد پر صغریٰ کبریٰ ملا کر ایک نتیجہ اخذ کرنا کوئی صحیح طرز عل نہیں ہے ۔ اس دور کے متجددین کی روش بھی یہی ہے کہ وہ فرضی علّتیں تلاش کر کے شریعتِ اسلامیہ کے متجددین کی روش بھی یہی ہے کہ وہ فرضی علّتیں تلاش کر کے شریعتِ اسلامیہ کے منصوص احکام میں تبدیلیوں کی گنجائش تکالنے کی خدموم سعی کرتے ہیں ۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مولانا تھانوی کی خدکورہ فقابت ۔ کے ڈانڈے بھی متجددین سے جا ملتے ہیں ۔

اس عدم فلاح کی اصل علّت کیا ہے؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے تاہم اس کی کوئی نہ

کوئی علّت اگر تلاش کرنی ہی ہے تو زیادہ قرینِ قیاس علّت تو اس کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے مرد و عورت کی جداگانہ فطری صلاحیتوں کے اعتبار سے جو الگ الگ ایک دوسرے سے مختلف ان کا دائرہ عمل تجویز کیا ہے تاکہ دونوں اپنے اپنے مقصدِ تخلیق کو پورا کریں ۔ عورت کی سربراہی اس فطری نظام سے بغاوت ہے، اور جو قوم فطرت کے نظام سے بغاوت ہے، اور جو قوم فطرت کے نظام سے بغاوت کر کے عورت کو سربراہ کار بنائے گی ، یقیناً وہ فوز و فلاح سے ہمکنار نہیں ہوگی ۔ کیونکہ

فطرت افراد سے اغاض بھی کر لیتی ہے کہ معاف کہمی کر لیتی ہے گابوں کو معاف اگر محض نقصانِ عقل کو علّت تسلیم کیا جائے تو پھر تو زیر بحث فرمانِ رسول گی ساری اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے ۔ کیونکہ دنیا میں کوئی بھی حکم ان (چاہے بادشاہ ہی ہو) مشاورت کے بغیر نہ حکومت کرتا ہے اور نہ حکومت چلا ہی سکتا ہے ۔ بادشاہی نظام میں بھی مشاورت کا اہتمام ہوتا ہے ۔ پھر تو مولانا تھانوی کو "جمہوری حکومت"کی قید لگانے کی بھی ضرورت باتی نہیں رہتی ہے ۔ کیونکہ اپنے اپنے انداز میں مشاورت کا اہتمام تو بر حکومت میں ہوتا ہے قرآن کریم سے بھی یہ نگتہ واضح ہے کہ ملکۂ سبانے بھی حضرت تو ہر حکومت میں ہوتا ہے قرآن کریم سے بھی یہ نگتہ واضح ہے کہ ملکۂ سبانے بھی حضرت شایمان علیہ السّلام کی طاب کیا تھا ۔ لیکن اس مشورہ رجال کے باوجود اسے حضرت سلیمان علیہ السّلام کی تابعداری اختیار کرنی پڑی تھی ۔ اور یہ مشورہ رجال اسے عدم فلاح (ناکامیاب ہونے) سے بچا نہیں سکا ۔ لیکن اس بہلو (مشورہ رجال) کی وضاحت کے باوجود جب رسول اللہ صلی ملکۂ سبا کے اس بہلو (مشورہ رجال) کی وضاحت کے باوجود جب رسول اللہ صلی ملکۂ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ

"وہ قوم ہرگز فلاح یاب نہیں ہوگی جس نے ایک عورت کو اپنا سربراہ بنا لیا"۔
تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کی علّت یہ ہرگز نہیں ہے کہ عورت ناقص
العقل ہے بلکہ اس کی اصل علّت نظامِ فطرت سے بغاوت ہے ۔ جو قوم بھی اس نظامِ
فطرت سے بغاوت کرے گی ۔ وقتی طور پر چاہیے کچھ کامیابی بھی حاصل کر لے، تاہم
حقیقی فوز و فلاح سے وہ محروم ہی رہے گی ۔

### مولانا تھانوی کی تاویل بھی ہمارے لئے چندان مُفید نہیں

بالفرض اگر تھوڑی دیر کے لئے ہم تسلیم کر لیں کہ لن یفلح الحدیث کی علّت نقصانِ عقل ہے جس کا انجبار مشورہ رجال ہے ہو جاتا ہے ۔ تب بھی وچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے ہاں کی صورتِ حال بھی ایسی ہی ہے؟ ہمارے ملک کے حکمران کیا جمہوری مزاج رکھتے ہیں یا نقصانِ عقل کا اعتراف کرتے ہیں ۔ یہاں تو عقلِ کُل ہونے کا دعویٰ اور غزہ ہے ۔ یہاں تو مرد بھیگی بٹی بنے ہوئے ہیں، مشورہ دینا تو کجا کسی کو اُس بُتِ طنّاز کے سامنے مجالِ دم زدنی نہیں ہے ۔ وہ خود کسی سے مشاورت کی ضرورت اُس بُتِ طنّاز کے سامنے مجالِ دم زدنی نہیں ہے ۔ وہ خود کسی سے مشاورت کی ضرورت محمجھے تو اور بات ہے ورنہ کسی بھی مرد کو مشورہ دینے کی جرأت و ہمّت نہیں ۔ بنابریں حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوری حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوری حکران بد ترین آمر ہی ثابت ہوا ہے ۔ اور محترمہ کے تیور اُور کس بل بھی اسی بات کے خلان بد ترین آمر ہی ثابت ہوا ہے ۔ اور محترمہ کے تیور اُور سے مختلف ثابت نہیں خور گوں سے مختلف ثابت نہیں گو وہ بھی جمہوریت کے معاملے میں اپنے پیش رؤوں سے مختلف ثابت نہیں جوں گی ۔

بوں کی ۔

باشبہ برطانیہ وغیرہ میں صحیح معنوں میں جمہوریت قائم ہے اور وہاں جمہوری لاشبہ برطانیہ وغیرہ میں صحیح معنوں میں جمہوریت قائم ہے اور وہاں جمہوری اقدار و روایات کی پاسداری کا پورا اہتمام ہے، وہاں تام ادارے اپنی اپنی جگہ مستحکم اور فقال ہیں ۔ عدلیہ ۔ انتظامیہ ۔ مُقنِنَہ اور صحافت اپنے اپنے دائرے میں آزاد اور مؤشّر ہیں ۔ ایسے ملک میں وزیراعظم یقیناً آمرانہ اختیارات نہیں رکھتا اور اس کی حیثیت ایک مشیرے زیادہ نہیں ۔ اصل اختیارات کی مالک وہاں کی کابینہ ہے ۔ وزیراعظم اس کے مشرے اور رائے کے بغیر کوئی اہم اقدام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے ۔ ایسے ملک میں اگر وزیراعظم عورت ہو تو شاید وہاں و قتی طور پر اس کے وہ نقصانات ظاہر نہ ہوں میں اگر وزیراعظم عورت ہو تو شاید وہاں و قتی طور پر اس کے وہ نقصانات ظاہر نہ ہوں عورت ہونے کے باوجود وہاں بظاہر قدرے کامیاب ہے ۔ کیونکہ مطلق العنان اختیارات، سے وہ محروم ہے جس سے بقول مولانا تھانویؓ عدمِ فلاح کی علّت مرتضع ہو گئی ہے ۔ سے وہ محروم ہے جس سے بقول مولانا تھانویؓ عدمِ فلاح کی علّت مرتضع ہو گئی ہے ۔ لیکن ہمارے ہاں صُورت حال اس کے بالکل بر عکس ہے ۔ یہاں جمہوری اقدار و روایات لیکن ہمارے باں صُورت حال اس کے بالکل بر عکس ہے ۔ یہاں جمہوری اقدار و روایات

کی پاسداری ہے ۔ نہ جمہوری ادارے مستحکم و فعال ہیں اور نہ برسرِاقتدار آنے والے حکمران اور پارفیاں جمہوری مزاج کی حامل ہیں ۔ اس قسم کے ملک میں عورت کی حکمران بالخصوص اپنے اندر خطرات کے وہ تام پہلو رکھتی ہے جن سے حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انتباہ کیا گیا ہے ۔ اس لئے ہمیں اس حدیثِ رسول کی صداقت پر پورا یقین ہے اور ہم پُورے افعان سے یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اصول کو پامال کرتے ہوئے جس طرح ایک عورت کی حکمرانی کو قبول کر لیا گیا ہے، یہ ملک و ملّت کے لئے ہرگز نیک فال نہیں ہے ۔

مولانا اشرف علی تھانویؒ نے ملکہ سبا کے مشاورتی کردار سے بھی استدلال کیا ہے لکین جیسا کہ ہم پہلے عرض کر آئے ہیں کہ ملکہ سبا مُشرکہ اور کافرہ تھی، اس کا کوئی بھی عل و کردار ہمارے لئے مجت نہیں ۔ اس لئے مولانا تھانویؒ کے اس نکتے کو ہم نے نظرانداز کر دیا ہے کیونکہ اس پر بحث ہو چکی ہے تاہم استدلال کی یہ سطحیت مولانا تھانویؒ نظرانداز کر دیا ہے کیونکہ اس پر بحث ہو چکی ہے تاہم استدلال کی یہ سطحیت مولانا تھانویؒ کے کلام میں دیکھ کر سخت تعجب ہوا ۔ اللہ تعالی ان کی یہ لغزش معاف فرمائے ۔

#### مولانا تھانوی کا تضاد یا رجُوع؟

یہاں تک لکھا جا چکا تھا کہ اچانک مولانا تھانویؓ کی تفسیر "بیان القرآن" دیکھنے کا خیال آیا، تو یہ دیکھ کر سخت تعجب ہوا کہ مولانا تھانویؓ نے اپنی تفسیر میں ملکۂ سبا کے قرآن کریم میں ذکر کرنے سے عورت کی حکمرانی کے جواز پر جو استدلال کیا جاتا ہے، اسے غلط قراد دیا ہے ۔ چنانچہ فرماتے ہیں ۔

"ہماری شریعت میں عورت کو بادشاہ بنانے کی ممانعت ہے، پس بلقیس کے قصے سے کوئی شبہ نہ کرے ۔ اول تو یہ فعل مشرکین کا تھا ۔ دوسرے اگر شریعتِ سلیمانیہ نے اس کی تقریر بھی کی ، تو شرع محمدی میں اس کے خلاف ہوتے ہوئے وہ حجّت نہیں "۔ (تفسیر بیان القرآن، پارہ ۱۹ ۔ ص ۲۲، ج۸، طبع مجتبائی ۔ دہلی ۱۳۳۹ھ)

مولانا تھانویؒ کا مذکورہ فتوی ۱۳۳۰ھ۔ کا ہے جب کہ تفسیر اس کے ۴ سال بعد ۱۳۳۰ھ میں طبع ہوئی ہے ۔ جیسا کہ اس کے طبع اول میں یہ تاریخ طبع (مطبع مجتبائی دبلی) میں موجود ہے ۔

#### www.KitaboSunnat.com

اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مولانا تھانوی نے جو فتویٰ 1000 میں دیا تھا، اس کے بعد تفسیر میں اس کے برعکس اپنی رائے کا اظہار کر کے اس سے رجُوع فرما لیا تھا، کیونکہ اگر اسے رجوع نہیں کہا جائے گا تو یہ تضاد ہو گا۔ تضاد کی یہ نسبت رجوع کہنا مولانا تھانوی کی شان کے انسب سے ۔ واللہ اعلم بالصواب ۔

#### " بالغرائے دہی " اور "جمہوریت"

بالغ رائے دہی اگر چہ اس وقت حکمرانوں کے انتخاب کا طریقہ ہے لیکن اس کی اساس مقبولیت پر ہے۔
نہ کہ قابلیت، دیانت اور امانت کی شہرت پر۔ مقبولیت بھی کوئی بری شئی نہیں۔ بشرطیکہ اس کے ساتھ پختہ
شعور ودیانت اور امانت جیسے اوصاف بھی شامل ہوں۔ اور عام لوگوں کو ان کے اوصاف کی موجودگی کا
یقین ہو بالغ رائے دہی میں یا تو روہیہ رائے کو خرید تا ہے یا جوش انگیز اشتعال۔ ان دونوں صور توں میں
اچھے حکمرانوں کا دستیاب ہونا ممکن نہیں البتہ یہ طریقہ آسان ضرور ہے اور اس کے ذریعے عوام کو بھی
آسانی کے ساتھ یہ فریب دیا جاسکتا ہے کہ وہ حکومت میں برابر کے شریک ہیں۔

( ڈاکٹر سد مجمہ عبداللّٰہ مرحوم )

### حضرت اُمِّ ورقه بنت نوفل کے واقع سے استدلال کی حقیقت

ایک اور واقع سے استدلال کیا جا رہا ہے جو حدیث کی بعض کتابوں میں درج ہے اور وہ واقعہ ہے حضرت اُمّ ورقہ بنتِ نوفل کا ۔ یہ واقعہ پیپلزپارٹی نے استخابی مہم کے دوران اپنے ایک شائع کردہ پیغلٹ میں بھی ڈاکٹر حمید اللہ (آف فرانس) کے لیکچروں کے مجموع "خطبات بہاول پور" کے حوالے سے شائع کیا تھا ۔ لیکن اس میں خاصی کتربیونت سے کام لیا ۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے "خطبات بہاولپور" کا کتربیونت سے کام لیا ۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے "خطبات بہاولپور" کا متعلقہ حصّہ قارعین ملاحظہ فرمالیں ۔ اس سے پیپلزپارٹی کے اُس استدلال کا سادا پول ازخود ہی کھل جائے کا جو اس نے سیاق و سباق سے کاٹ کر کیا تھا ۔ چنانچہ ملاحظہ ہو ۔ ازخود ہی کھل جائے کا جو اس نے سیاق و سباق سے کاٹ کر کیا تھا ۔ چنانچہ ملاحظہ ہو ۔ وہی حافظہ قرآن ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے سوال کیا گیا: اُمّ ورقہ کون تھیں؟ کیا صرف وہی حافظہ قرآن

اس کے جواب میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے فرمایا ۔

حضرت أُمِّ ورقہ کے متعلق لکھا ہے کہ جنگ بدر (۲ھ) میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنی خدمات پیش کیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں ۔ میں اسلام کے دشمنوں سے جنگ کرنا چاہتی ہوں ۔ ان کے متعلق ایک اور روایت ہے جو اس سے بھی زیادہ علی یا علمی دشواریاں پیدا کرے گی ۔ وہ یہ کہ حضرت ام ورقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کا امام مامور فرمایا تھا جیسا کہ شنن ابی داؤد اور مسند احد بن حنبل میں ہے اور یہ بھی کہ ان کے بیچھے مرد بھی نماز پڑھتے تھے ۔ اور یہ کہ ان کا مؤذن ایک مرد تھا ۔ ظاہر ہے کہ مؤذن بھی بطور مقتدی ان کے بیچھے نماز پڑھتا ہو گا ۔ (خطبات بہاول پُور ۔ ص ۲۶ ۔ مطبوعہ اسلام آباد)

#### www.KitaboSunnat.com

ڈاکٹر صاحب کی اس سلسلے میں مزید گفتگو اور پیپلز پارٹی کا اس سے استدال نقل کرنے سے پہلے ہم مناسب سمجھتے ہیں، کہ نفسِ حدیث پر گفتگو کر لی جائے ۔ یہ روایت مند احمد اور سُنن ابی داؤد وغیرہ میں موجود ہے ۔ البتہ اس میں خط کشیدہ الفاظ نہیں ۔ بلکہ پہلے خط کشیدہ الفاظ کی جگہ اُمرِّضُ مَرْضَاکُم کے الفاظ ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ میں بیمادوں کی سیمادوں کی تیمادواری، یا زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی ۔ اسی طرح روایت میں یہ الفاظ بھی نہیں ہیں کہ:۔

"رسول الله صلى الله عليه نے انہيں ايك مسجد كا امام مامور فرمايا تھا اور يدكه ان

کے ہیکھے مرد بھی نماز 'پڑھتے تھے۔''

ت صلى الله عليه وسلم ان ستخد في داربا مديث كالله عليه وسلم ان ستخد في داربا مؤذنا فاذن لها \_

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اُمّ ورقد کو ان کی خواہش کے مطابق جنگ پر لے جانے کے لئے آمادہ نہیں ہوئے بلکہ ان سے یہ فرمایا ۔ قِرِیْ فی بیتکِ (تم اپنے گھر میں ہی رہو) تب انہوں نے نبی صلی اللہ علہ وسلم سے اپنے گھر میں ایک مؤذن رکھنے کی اجازت طلب فرمائی اور آپ نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت عنایت فرما دی ۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:۔

وجعل لها مؤذنا یوذن لها و امرہا ان تؤم اهل دارہا (ابوداؤد \_ کتاب الصلوٰة باب امامته النساء)

"نبی صلی اللہ علیہ وسلّم نے ان کے لئے ایک مؤذّن مقرر فرما دیا جو ان کے لئے اللہ دیا کرتا تھا اور آنحضرت نے حضرت أم ورقة کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کی امامت کراما کرے "۔

اسی روایت میں موذَن کے بارے میں بھی صراحت موجود ہے کہ وہ ایک "شیخ کبیر" بہت بوڑھا آدمی تھا ۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کے علاوہ "صحیح ابن خُزیمہ" (ج ۲ ۔ ص ۸۹) "سنن دار قطنی" (ج ۱ ص ۴۰۳) اور مسند احد (ج ۲، ص ۴۰۵) اور مسند احد (ج ۲، ص ۴۰۵) میں موجود ہے ۔

لیکن ایک تو یہ روایت سند کے لحاظ سے مضطرب ہے ۔ دوسرے اس میں کہیں بھی وہ خط کشیدہ الفاظ نہیں ہیں جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی عبارت میں ہیں ۔ تیسرے

محدثین نے اسے جس باب کے تحت ذکر کیا ہے، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی اس سے یہی بات اخذ کی ہے کہ اس میں صرف ایک عورت کے عور توں کی امامت کا بیان ہے ۔ یہ نہیں ہے کہ ایک عورت نے مردوں کی امامت یا کسی مسجد کی امامت کرائی ہے ۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت باب امامتہ النساء میں ، سنن دار قطنى ميں باب صلاة النساء جاعةً ميں ، صحيح ابن خُزيمه ميں باب امامته المرأة النساء في الفريضته ميں اور مستدرك حاكم ميں امامته المرأة النساء في الفرائض ميں بيان ہوئي ہے جس سے صرف یہی بات ثابت ہو سکتی ہے کہ ایک عورت، عور توں کی فرائض میں اُمامت کر سکتی ہے ۔ جیسا کہ حضرت اُمّ ورقہ امامت کراتی رہی ہیں ۔ اس حدیث میں کہیں بھی ایسے الفاظ نہیں بیں جن کا یہ مفہوم مکل سکتا ہو کہ حضرت ام ورقہ کسی مسجد کی امامت کرایا کرتی تھین یا ان کے بیچھے عام مرد بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کچھ کہد سکتا ہے تو یہ کہ موذن اور ایک ٹر بنام ان کے سیجھے ناز بڑھتے ہوں گے ۔ اگرچہ ان کی ناز پڑھنے کی صراحت بھی حدیث میں موجود نہیں ہے تاہم قرائن کی رُو سے زیادہ سے زیادہ ان دو مردوں کی بابت کہا جا سکتا ہے کہ وہ شاید ان ہی کے جیجھے ناز پڑھتے ہوں گے ، جس سے صرف یہ استدلال ہو سکتا ہے کہ گھر کے افراد اس قسم کی مخصوص صورت میں عورت کے چیچھ ناز پڑھ سکتے ہیں ۔ محکے کے عام مردوں کا عورت کے چیجھے ناز پڑھنے کا جواز اس سے پھر بھی نہیں ٹکل سکتا ۔

بلاشبہ عربی زبان میں "دار" کا لفظ "بیت" سے زیادہ وُسعت رکھتا ہے اور "دار" کو حویلی یا محلّے کے مفہوم میں لیا جا سکتا ہے، مؤذّن مقرر کرنے سے بھی اس مفہوم کی تاثید ٹکلتی ہے ۔ تاہم اس کے باوجود یہ ماتنا سخت مشکل ہے کہ حضرت اُمّ ورقیا کے بیچھے حویلی یا محلّے کے عام مرد بھی نماز پڑھتے ہوں گے، بلکہ اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حویلی یا محلّے کی دوسری خواتین بھی حضرت اُمّ ورقد کے بیچھے آگر نماز پڑھتی ہوں گی ۔

اس حدیث سے پھر بھی یہ قطعاً خابت نہیں ہوتا کہ مردوں کی طرح عورتیں بھی عام مساجد میں امام بن سکتی ہیں اور پھر اس ردّے پر ایک اور ردّہ یہ چڑھا دیا جائے کہ جب عورت مسجد میں مردوں کی امام بن سکتی ہے تو پھر ملک کی سربراہ بھی بن سکتی ہے ایسا وعویٰ بنائے فاسد علی الفاسد ہی کہلائے گا۔

### ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی توجیہہ اور ایک علی مثال

ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جنہوں نے "دار" کے لفظ کی وسعت کے پیش نظر حضرت اُمّ ورقیا کو ایک مسجد کا امام قرار دیا ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک استثنائی صورت ہو سکتی ہے ۔ ورنہ عام حالات میں ایک عورت مردوں کی امام نہیں بن سکتی ۔ چونکہ اس موقع پر پیپلزپارٹی ڈاکٹر صاحب کی عبارت کو سیاق و سباق سے کاٹ کر اپنے مطلب کے لئے استعمال کر رہی ہے ۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی توجیہہ اور ان کا وہ موقف جو حدیثِ اُمّ ورقیا کی روشنی میں انہوں نے اختیار کیا ہے، اسے انہی کے الفاظ میں پیش کر دیا جائے ۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں:۔

"يبال يه سوال پيدا ہوتا ہے كه عورت كو امام بنايا جا سكتا ہے يا نہيں؟ اس حدیث کے متعلّق یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ شاید ابتدائے اسلام کی بات ہو اور بعد میں رسول الله صلى الله عليه وسلم في اس كو منسوخ كر ديا ہو \_ ليكن اس كے برعكس يه فابت ہوتا ہے کہ حضرت اُمّ ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ تك زنده ربيل ـ اور اينے فرائض سرانجام و تى ربيل اس ليے بميل سوچنا پڑے كا ـ ایک چیز جو میرے زہن میں آئی ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات عام قاعدے میں استثناء کی ضرورت پیش آتی ہے ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثنائی ضرور توں کے لئے یہ استثنائی تقرر فرمایا ہو گا۔ چنانچہ میں اپنے ذاتی تجربے کی ایک چیز بیان کرتا ہوں ۔ پیرس میں چند سال پہلے کا واقعہ ہے ۔ ایک افغان لڑکی طالب علم کے طور پر آئی ۔ بالینڈ کا طالب علم جو اس کا ہم جاعت تھا ۔ اُس پر عاشق ہو گیا ۔ عثق اتنا شدید تھا کہ اس نے اپنا دین بدل کر اسلام قبول کر لیا ۔ ان دونوں کا مکاح بوا ۔ اگلے دن وہ لڑی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بھائی صاحب میرا شوہر مسلمان ہو گیا ہے اور وہ اسلام پر عمل بھی کرنا چاہتا ہے لیکن اسے نماز نہیں آتی ۔ اور اسے اصرار ہے کہ میں خود امام بن کر نماز پڑھاؤں ۔ کیا وہ میری اقتداء میں نماز پڑھ سکتا ہے ؟ میں نے اُسے جواب دیا کہ اگر آپ کسی عام مولوی صاحب سے پوچھیں گی تو وہ کیے گا کہ یہ جائز نہیں ۔ لیکن میرے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کا

ایک واقعہ حضرت ام ورقد رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے ، اس لئے استثنائی طور پر تم امام بن کر ناز پڑھاؤ ۔ تمہارے شوہر کو چاہیئے کہ مقتدی بن کر تمہارے بیکھے ناز پڑھے اور جلد از جلد قرآن کی ان سور توں کو یاد کرے جو غاز میں کام آتی ہیں کم از کم تین سورتیں یاد کرے اور تشہد وغیرہ یاد کرے ۔ پھر اس کے بعد وہ تمہارا امام بنے اور تم اس کے چیچھے نماز پڑھا کرو ۔ دوسرے الفاظ میں ایسی استثنائی صورتیں جو تبھی کبھار اُست کو پیش آ سکتی تھیں، ان کی پیش بندی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتخاب فرمایا تھا۔ شاید اس واقع کی یہ وجہ ہو (خطبات مہاولپور ص ۲۶-۲۷) یہ اس واقعے کی نہایت معقول توجیہہ ہے جو خود ڈاکٹر صاحب موصوف نے بیان فرما دی ہے ۔ جزاہ اللہ احسن الجزاء ۔

#### برلن (جرمنی) کاایک عبرت آموز واقعه

" زک حفزات کی ایک معجد میں میرا خطاب رکھا گیا۔ لیکن خطاب سے قبل میں ایک غیر متوقع صورت ہے دوچار ہو گیا۔ ایک ترک بھائی نے بآواز بلند سوال کیا

در سے اوگ ہمیں بیال تبلیغ کرنے کیوں سے بیں جب کہ آپ کے اپنے ملک میں تبلیغ کی زیادہ ضرورت ہے جمال ایک عورت کو حکمرانی کے لئے منتخب کر لیا گیاہے"

یمال کے ایک مقامی اخبار نے پاکستان میں نومبر ۱۹۸۸ء کے انتخابات کے بعدیہ سرخی لگائی تھی:

" خدا کے مقابلے میں ایک عورت کامیاب ہو گئی "

صدحیرت ہے کہ کتاب وسنت کے نام پر قائم ہونے والا بد ملک قرآن وسنت کی تعلیمات سے رو گر دانی کے باعث کپ تک مسلمانوں کی جگ منسائی کاباعث بنتار ہے گا ''

(مولانا صبیب حسن صدر قرآن سوسائی لندن (برطانیه) کے سفرنامه برلن سے ایک اقتباس از "ار دو

المُحسث "لامور - جولائي ١٩٨٩ء، ص١٣٨)

### علّامہ اقبال کی ایک تنقریر سے استدلال

پیپلزپارٹی کی طرف سے شائع کردہ پمفلٹ میں علامہ اقبال کی ایک تقریر کے افتباسات بھی ان کے فرزند جاوید اقبال کی تصنیف ''زندہ رود'' سے نقل کئے گئے ہیں، لیکن نقل میں صریح بددیاتتی کا ارتکاب کیا گیا ہے ۔ بعض ایسے فقرے تولے لے گئے ہیں جن سے مرد و زن کی اُس مساوات کی تائید ہو جو یورپ کے مغربی نظام میں ہے لیکن وہ تام فقرے حذف کر دیئے گئے ہیں، جن سے مغربی نظریۂ مساواتِ مرد و زن کی منفی ہوتی ہے، حالانکہ علامہ اقبال کی اُس تقریر میں مردوزن کے درمیان شہری حقوق میں مساوات کی بات کہی گئی ہے ۔ جو فی الواقع اسلام کے مطابق ہے ۔ لیکن جہائتک فرائض کا تعلق ہے ، وہ دونوں کے الگ الگ ہیں، جسے علامہ اقبال نے بھی تسلیم کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں ۔

"عورت بحیثیت عورت اور مرد کے بحیثیت مرد، بعض خاص علیحدہ علیحدہ فرائض بیں، ان فرائض میں اختلاف ہے، مگر اس سے یہ نتیجہ نہیں مکلتا کہ عورت ادئی ہے اور مرد اعلیٰ ۔ فرائض کا اختلاف اور وجوہ پر مبنی ہے ۔ مطلب یہ کہ جہاں تک مساوات کا تعلق ہے، اسلام کے اندر مرد و زن مین کوئی فرق نہیں۔ تمدنی ضروریات کی وجہ سے فرائض میں اختلاف ہے۔ " (زندہ رُود حصہ سوم ۔ ص ۳۵۸)۔

نیہں ہیں جس کی رُو سے مرد و عورت کے درمیان کوئی فطری فرق نہیں ہے ۔ اس لئے مغرب کے نزدیک دونوں کے حقوق جس طرح یکساں ہیں، فرائض بھی دونوں کے یکساں

ہیں ۔

پفلٹ مذکور میں علامہ اقبال کی بابت یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ وہ عور توں کے لئے پردے کے قائل نہیں تھے ، لیکن علامہ اقبال اپنی اس تقریر میں آگے چل کر فرماتے ہیں:۔

"دیکھنا یہ ہے کہ جن باتوں کو لفظی قیود سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ اپنی اصل میں قیود بیں یا نہیں؟ پردے کے متعلق اسلام کے احکام واضح ہیں "غض بصر" کا حکم ہے اور وہ اس لئے کہ زندگی میں ایسے وقت بھی آتے ہیں جب عورت کو غیر محرم کے سامنے ہونا پڑتا ہے ۔۔۔ پردے کے سلسلے میں اسلام کا عام حکم عورت کو یہ ہے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے" (زندہ رود ج ۳ ص ۳۵۹)

فرمائیے! اس اقتباس میں مسلمان عورت کے لئے پردے کی تاکید ہے یا اس نعوذ باللہ عور توں کے لئے "قید" سے تعبیر کیا گیا ہے؟ جس طرح کہ پفلٹ مذکور میں باور کرایا گیا ہے ۔

# اقبال کے نزدیک سوشلزم اور مغربی جمہوریت دونوں مردود ہیں

پھر علامہ اقبالؒ کے کلام سے استشہاد کرنے والوں کو یہ بھی معلوم ہے ؟ کہ علامہ کے نزدیک بالثویک، کمیونسٹ یا سوشلسٹ عقیدہ رکھنا دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے مترادف تھا ۔

(زنده رُود ۔ ج ۳ ۔ ص ۲۵۹)

اسی طرح اقبال "مغرب کے سیکولر جمہوری نظام" کے بھی حامی نہیں تھے۔ بلکہ ان کے نزدیک ۔

"کسی بھی پس ماندہ ملک میں، جس کے عوام زیادہ تر اَن پڑھ، غیر منظم اور فاقہ کش بوں، وہاں جمہوریت کا تعارف، سیاسی ابتری، معاشی تباہی، قومی انتشار اور ملک

کے ٹوٹنے کا سبب بن سکتا ہے" (زندہ رُود ۔ ج ۳ ۔ ص ۱۶۱)

کلام اقبال کو سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کرنے والے اقبال کے مذکورہ واضح اور دو ٹوک موقف کو ماننے کے لئے اور اس کی روشنی میں اپنے منشور اور نظریات کا جائزہ لینے کے لئے تیار ہیں؟ ۱

ا ۔ مسلمان عورت کے بارے میں اقبال کے نقط نظر کی مزید وضاحت ایک مستقل عنوان کے تحت اسی کتاب میں شامل ہے ۔

#### مقصدِ تخلیق اور دائرهٔ کار کی وضاحت، توہین و تذلیل نہیں

۱۱ ۔ وسمبر ۱۹۸۸ء کے "جنگ" میں احد ندیم قاسمی صاحب نے فرمایا ہے کہ عورت کی سربراہی کو موضوع بحث بناکر لوگ اپنی ہی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی خدمت کر رہے ہیں ۔

احمد ندیم قاسمی اونیجے درجے کے شاعر، ادیب اور اہل قلم ہیں ۔ لیکن مذکورہ

ارشاد میں انہوں نے سطیت کا مظاہرہ بھی کیا ہے ۔ اور مسلمان عور توں کو گراہ کرنے کی مذموم سعی بھی ۔ حالانکہ اس بحث سے مقصود عورت کی مذمت اور اہانت قطعاً نہیں ہے ۔ بات صرف فطری صلاحیتوں اور اسلام کے اصول و ضوابط کی ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مرد عورت کے مقابلے میں زیادہ بہادر ہے، تو اس میں عورت کی تذلیل و ابانت کا کوئی پہلو نہیں ہے ۔ کیونکہ یہ ایک حقیقت کا اظہار ہے جو مرد و عورت کے درمیان فطری فرق و صلاحیت پر مبنی ہے ۔ اسی طرح جب یہ کہا جاتا ہے کہ مرد و عورت کا دائرہ کار بھی الگ الگ اور ایک دوسرے سے مختلف ہے ۔ عورت کا دائرہ عمل گھر کی چاردیواری ہے جب کہ بیرونی سرگرمیاں مرد کے دائرہ عمل میں داخل ہیں، تو یہ بھی ایک حقیقت کا ہی اظہار ہے جو دونوں کے درمیان صلاحیتوں اور دونوں کے جداگانہ مقصد تخلیق پر مبنی ہے ۔ آج بھی یورپ میں فوج کے تام جرنیل مرد ہیں ۔ کیوں؟ جب کہ وہاں ہر شعبے میں مرد و زن کے درمیان کامل مساوات تسلیم کی جاتی ہے تام پائلٹ مرد بیں ۔ بیشتر کلیدی متخاصب پر مرد ہی فائز ہیں ۔ کیا ان کا یہ رویہ عورت کی تذلیل و ابانت پر مبنی ہے؟ نہیں یقیناً نہیں ۔ بلکہ کامل مساوات کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ مردوں کی برتری کو قائم کئے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ فطرت کا نتظام اور اس کا عین تنقاضا ہے ۔ جسے خواہش کے باوجود بدلا نہیں جا سکتا ۔ اس کئے اسلام جب یہ کہتا ہے کہ عورت پیرونی سر گرمیوں سے مجتنب رہے ۔ تو یہ بات فطرت کے عین مطابق اور اس کا تتقاضا ہے ۔ علاوہ ازیں اسلامی تعلیمات کا بھی عین اقتضاء ہے ۔ کیونکہ اس نے مرد و

حرف گیری ۔ اور ہم ان دونوں باتوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ۔

عورت کے اختلاط کو سخت ناپسند کیا ہے اور اس کے لئے اس نے بہت سی پابندیاں عائد کی ہیں ۔ اس لیے اسے عورت کی توبین قرار دینا سخت بددیاتی ہے ۔ یا اسلام پر

# پروفیسر اسلم صاحب کے جواب میں

17 دسمبر ۱۹۸۸ء کے ہفت روزہ "ندا" لاہور میں پروفیسر محمد اسلم صاحب استاذ شعبۂ تاریخ جامعہ پنجاب کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے یہ "فتویٰ" صادر فرمایا ہے کہ عورت کے حکمران بننے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے ۔ اور "دلیل" یہ ارشاد فرمائی ہے کہ تاریخ میں فلاں فلاں عورتیں حکمران رہی ہیں ۔ اور نہایت کاسیابی سے انہوں نے حکومت کی ہے ۔ اس لئے یہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صرف فارس کی بوران دخت نای عورت کے لئے تھا ۔ آپ کا یہ فرمان بلور اصول اور کُلیے کے نہیں تھا ۔ ورنہ آپ کی صداقت مشکوک ٹھہرے گی (یہ ان کے سارے مضمون کا خلاصہ ہے) ۔

پروفیسر صاحب نے مضمون کے آغاز میں پہلے تو اس بات پر اظہار افسوس فرمایا ہے کہ آج قرنِ اول کے برعکس جس کا جی چاہتا ہے ، ہرکس وناکس فتویٰ صادر کرنا شروع کر دیتا ہے ۔ حالانکہ ہمارے ہاں وفاقی شرعی عدالت، اسلامی مظریاتی کونسل اور ادارہ تحقیقات اسلامی موجود ہیں ۔ اور ان اداروں کی موجودگی میں کسی فردواحد یا خود ساختہ مفتی کو فتویٰ جاری کرنے کا حق نہیں پہنچتا ۔ اس ضمن میں انہوں نے یہ دعویٰ بھی فرمایا کہ سیّدنا عمر فاروق کے عہدِ خلافت میں چند عالم صحابہ کے علاوہ کسی کو فتوی دینے یا حدیث بیان کرنے کی مانعت تحی ۔

حضرت عرا کے عہد کی بابت جو دعویٰ کیا گیا ہے، وہ تو خلافِ واقعہ ہے (جس کی تفصیل کی اس وقت گنجائش نہیں) تاہم یہ بات نہایت تعجب انگیز ہے کہ جن علماء کی ساری عمر قرآن و حدیث کی تعلیم و تدریس اور افتاء و ارشاد میں گزری ہے وہ تو اکس "کس و ناکس" اور "خود ساختہ مفتی" قرار پائے ہیں، جنہیں فتویٰ دینے کا کوئی حق نہیں ہے اور خود موصوف جو تاریخ کے پروفیسر ہیں اور شاید عربی زبان سے بھی نابلد ہیں ۔ وہ ذکورہ اداروں کی موجودگی میں بھی "فتویٰ" صادر کرنے کے مجاز تھہرے ہیں اور ان کے مضمون کا عنوان ہی ایک مکمل فتویٰ ہے کہ :۔

" عورت کے حکمران بننے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے"

كوبا

تمہاری زلف میں پہنچی تو سُن کہلائی وہ تیرگی جو مرے نامۂ سیاہ میں ہے اس تضادیا دوعلی پر ہم سوائے اس کے کیا عرض کریں

آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو گی

دوسری بات یہ ہے کہ پروفیسر صاحب موصوف کے "الواح الصنادید" اور فرنامے قسم کے مضامین پڑھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں بزرگوں کے ساتھ بڑی عقیدت

ہے لیکن اس مضمون سے معلوم ہوا کہ ان کو ساری عقیدت فوت شدہ بزرگوں سے ہے، زندہ بزرگوں سے جا کابر علماء نے عورت کی سربراہی کے زندہ بزرگوں سے نہیں ۔ کراچی کے جن ۱۵ ۔ اکابر علماء نے عورت کی سربراہی کے

ریدہ برروں سے بین کے حربی سے بن ماہ کے باوجود علم و فضل ، اپنی دینی خدمات عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے ۔ اختلاف مسلک کے باوجود علم و فضل ، اپنی دینی خدمات

اور زُبد و تنقویٰ کے لحاظ سے نہایت برگزیدہ اور سربرآوردہ بزرگ ہیں ۔ لیکن پروفیسر

صاحب نے ان کے ہم مسلک ہونے کے باوجود ان مفتیانِ کرام کا ذکر انتہائی تمسخ و استہزاء کے انداز میں کیا ہے ۔ بقول غالب

ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے تمہیں کہو کہ یہ اندازِ گفتگو کیا ہے

ہیں ہو کہ یہ اندارِ مسلو کیا ہے ۔ تیسری بات یہ ہے کہ پروفیسر صاحب نے فارس کی حکمران عورت پُوران دخت

کا سالِ حکمرانی ۹۲۹ء بتلایا ہے جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سالِ وفات ۹۳۳ء ہے ۔

پروفیسر صاحب نے غور نہیں فرمایا کہ کیا یہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ۔ ۱۶ سال بعد حکمان منی تھی ج بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عدم فلاح کی خبر کس

17 سال بعد حکمران بنی تھی؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عدم فلاح کی خبر کس طرح دی؟ کیا یہی وہ تاریخ دانی ہے جس کی بنیاد پر ایک صحیح اور مسلّمہ حدیث کی تکذیب

کرے دی جی لیا یہ ہی وہ عارض دان ہے جس کی بلیاد پڑا ایک سے اور مسلمہ حدیث می علدیب کی سعی کی جا رہی ہے ۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کی یہ ایک غلطی ہی ان کی ساری تاریخ دانی کا بحرم کھول دیتی ہے اور ان کی تاریخی مثالوں کو مشکوک بنا دیتی ہے

قياس كن زگلستانِ من بهار مرا

### پروفیسر صاحب کی "درایت" کا جائزه

بہرحال اب پروفیسر صاحب کی اُس "درایت" پر ہم غور کرتے ہیں جس کی بنا پر انہوں نے مفتیانِ کرام کی رائے کو "سہو" پر مبنی قرار دیا ہے ۔ چنانچہ فرماتے ہیں ۔
"ان مُفتیوں کو حدیثِ مبارکہ کا مفہوم سمجھنے میں سہو ہوا ہے ۔ اس حدیث کا جائزہ لینے سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ اس کا اطلاق صرف ایران کی ملکہ پُوران دخت پر ہوتا ہے اور اسے بوجُوہ قاعدہ کلیہ نہیں بنایا جاسکتا کیونکہ درایت مفتیوں کے فتویٰ کی تائید اور تصویبِ نہیں کرتی"۔

اس کے بعد انہوں نے اس "درایت" کی تفصیل روس کی ملکہ کیتھرائن ، برطانیہ کی ملکہ وکٹوریا اور دیگر بعض حکمران عور توں کی مثالیں دے کر بیان کی ہے کہ یہ سب عور تیں نہایت کامیاب حکمران رہی ہیں، اس لیے ان پر عدِم فلاح کا اطلاق نہیں ہو سکتا، بنابریں حدیثِ زیر بحث کو اگر کلیہ کے طور پر منوانے کی کوشش کی جائے گی تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت غیر معتبر ٹھہرے گی، کیونکہ تاریخ سے اس کے برخلاف عور توں کی کامیاب حکمرانی کی مثالیں ثابت ہیں ۔

اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مثالیں دی گئی ہیں ۔ وہ زیادہ تر دورِ ملوکیت کی دی گئی ہیں ۔ جس کو ہمارے جمہوریت مآب حضرات تسلیم ہی نہیں کرتے ۔ بالخصوص اسلامی تاریخ کی جو مثالیں (رضیہ سلطانہ، چاند بی بی اور شاہجہاں گئم رئیسہ ریاست بھوپال) دی گئی ہیں ، وہ سب ملوکیت کے نتیجے میں برسرا تعدار آئی تھیں، جو ایک تو اضطرار کا نتیجہ تھا کہ خاندان میں اس وقت کوئی اہل مرد نہیں تھا مسلمان شاہی خاندان میں اہل مردوں کی موجودگی میں کہیں بھی کسی عورت کو سربراہ نہیں بنایا گیا ہے کہ دود پروفیسر صاحب موصوف نے بھی کسی عورت کو سربراہ نہیں بنایا گیا ہے کہ:۔

''رضیہ سُلطانہ کے بیس بھائیوں کی موجودگی میں اس کا درویش صفت باپ سلطان شمس الدین التمش یہ کہا کرتا تھا کہ اس کے بیٹے نکنے اور نااہل بیں اور اس کی بیٹی منظم ملکت چلانے کی پوری طرح اہل ہے''

("ندا" ۱۳ دسمبر ۱۹۸۸ء)

کیا سلطان التمش کے اس جبصرے سے، جسے خود پروفیسر صاحب نے نتقل فرمایا ہے ، ثابت نہیں ہوتا کہ رضیہ سلطانہ کا اقتدار بطور اضطرار اور بہ امر مجبوری تھا ۔ بہاپور اور احمد نگر دکن کی حکمران عورت چاند بی بی کا اقتدار بھی اسی قسم کی اضطراری صورت حال کا نتیجہ تھا ۔ چاند بی بی بہاپور کے حکمران علی عادل شاہ کی ملکہ تھی ۔ عادل شاہ ایک سازش کے تحت بلاک کر دیئے گئے، ان کے کوئی اولاد نرینہ نہ تھی ۔ وار ثوں میں صرف ایک بھتیجا تھا، جس کی عمر ۹ سال تھی، اسی کو وارثِ تخت بنا دیا گیا اور چاند بی بی اس کی نگران مقرر ہوئی ۔ چاند بی بی ایک مرتبہ اپنے باپ سین شاہ کی ریاست احمد نگر بی اس کی نگران مقرد ہوئی ۔ چاند بی بی ایک مرتبہ اپنے باپ سین شاہ کی ریاست احمد نگر بی کو سونپ دی گئی اور وہ بیجاپور اور احمد نگر کی مشترکہ حکمران بن گئی ۔ بی کو سونپ دی گئی اور وہ بیجاپور اور احمد نگر کی مشترکہ حکمران بن گئی ۔ (ملخص از اُردو دائرہ معارف اسلامیہ ۔ شائع کردہ دائش کاہ پنجاب، ج یہ ص ۱۳۵ – ۱۳۲۸)

(ملخص از أردو دائرہ معارف اسلامیہ ۔ شائع کردہ دانش گاہ پنجاب، ج ،، ص ۱۱۳ - ۱۱۳)

والیہ بھوپال کا معاملہ بھی اضطراری ہے جس کی مختصر تنفصیل یہ ہے کہ بھوپال

کے چھٹے حکمران نواب وزیر محمد خان کے بیٹے نظر محمد خان نے ۱۸۱۶ء میں جانشین بنتے

ہی انگریزوں سے ایک معاہدہ کیا ۔ جس کی رُو سے انگریزوں نے یہ ذمّہ داری قبول کی کہ

ریاست بھوپال کا علاقہ اس کے اور اس کی اولاد کے لئے محفوظ رہے گا ۔ اور اُس

دوسرے خاندان میں یہ سلسلہ منتقل نہیں ہو گا جو ریاست کی حکمرانی کا اُمیدوار تھا اور

جس کے بعض افراد اس سے قبل ریاست کے حکمران بھی رہ چکے تھے ۔ نیز ایک موقع

پر ابن دونوں خاندانوں میں باہمی جنگ اور خون ریزی بھی ہو چکی تھی ۔

یر ابن دونوں خاندانوں میں باہمی جنگ اور خون ریزی بھی ہو چکی تھی ۔

۔۔۔۔ اس کے صلے میں نواب منظر محمد خان نے بطور والی ریاست بھوپال بعض

اس معاہدے کی رُوسے اب ریاست کی حکمرانی صرف اسی ایک خاندان میں محصور ہو گئی جس نے انگریزوں سے معاہدہ کیا تھا، اور اس مجبوری کی وجہ سے پھر اولاد نرینہ نہ ہونے کی صورت میں سکندری بیگم ، شاہجبان بیگم اور سلطان جبال بیگم بالتر تیب حکمران بنیں ۔ پھر جب سلطان جبال بیگم کے بال اولادِ نرینہ ہوئی تو ان کے لڑکے نواب حمید اللہ خان کو ریاست کا ولی عہد قرار دیا گیا ۔

انگریزی مفادات کے تحفظ کا وعدہ کیا ۔

اس مقام پریہ بات بھی خاص طور پر نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ نواب سکندری بیگم کے بعد جب ان کی غیر شادی شدہ صاحبزادی شاہجباں بیگم کو مسند نشین ریاست

یم کیا گیا تو بایس الفاظ ان کو اطلاع دی گئی که

ر ٹیس ہو گا"۔ (حیاتِ شاہجانی ص ۴) ۔

"موافق رسم بھوپال کے نواب شاہجہاں بیکم صاحبہ کی مسند نشینی اُسی طرح منظور ولى جس طرح كه آب باتفاق رؤساء و أمراء بهويال و رضامندى سركار الكشيه مسند نشين ریاست کی گئی تھیں ۔ جس وقت شاہجہاں میکم کتخدا (شادی شدہ) ہوں گی، اُن کا شوہر

پھر جب موصوفہ شادی کی عمر کو پہنچی اور خاندان میں موزول ور مناسب رشتے کی تلاش شروع کی گئی تو حکمران خاندان کو کوئی رشته پسند نہیں آیا ۔ اور مجبورا دوسرے فاندانوں میں رشتے کی تلاش شروع ہوئی اور کچھ رشتے پسند کئے گئے، ابھی کسی ایک کے بارے میں حتمی فیصلہ بھی نہیں کیا گیا تھا کہ اس سے قبل ہی انگریز گورننٹ کو ریاست کی طرف سے حسب ذیل ورخواست پیش کی گئی کہ:۔

"خاندان میں نواب شاہجہاں میکم کی شادی کے لائق کوئی نظر نہیں آتا اور جب أغير خاندان ميں شادى ہوگى تو نه معلوم انجام كيا ہو؟ اس بلئے مناسب معلوم ہوتا ہے كه أرياست نواب شاہبجهال بيلم كے نام رہے، أن كا شوہر أمور رياست ميں بے اختيار ہو، ۔ اُصرف مرتبہ و نام و عزت میں نواب رہے مگر اُن سے جو اولاد ہو وہ مستقل نواب اور

أمالك قرار پائے " (حيات شابجهانی ص ٦ مطبوعه أكره \_ ١٩١٢ء مؤلفه سلطان جهاں

چنانچہ انگریز گورنٹ نے اس سے اتفاق کر کے اس کے مطابق علدرآمد کی یقین

أُوہانی کرائی اور فی الواقع اس کے مطابق ہی عمل ہوا ۔ اس لحاظ سے گویا بیگماتِ بھویال کی ا حکمرانی اضطرار وَر اضطرار کا نتیجہ قرار یاتی ہے ۔

علاوہ ازیس میکماتِ بھویال کی مثالیں دینے والوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیئے کہ ان ا میکات نے حکمرانی کے باوجود پر دے تک کی پابندی سختی کے ساتھ کی تھی ۔ بلکہ سلطان مال يمكم نے پردے كى حايت ميں ايك پُرزور كتاب بھى لكھى ہے جس كا نام "عفت ملت" نے جس میں پردے کے شرعی احکام، بے پردگی کے نتقصانات اور بے پردگی کی حایت میں پیش کئے جانے والے دلائل کا دندان شکن جواب دیا ہے (ملاحظہ ہو توركره بيكمات بحويال" ص ٧٥- ٥٨-، دارالاشاعت لابور ١٩٣٢ء) كيا بيكمات بحويال كا نام لینے والے اپنی حکمران بیگمات کو بھی پر دے کی تاکید فرمائیں گے؟

ایوب خان کے دَور مین محترمہ فاطمہ جناح کے صدارتی امیدوار نامزد کرنے سے بھی استدلال کیا جا رہا ہے ۔ لیکن واقفانِ حال اور خلوتیانِ راز جانتے ہیں کہ ان کی نامزدگ بھی ۔ سن و سال کے علاوہ اضطراری صورتِ حال ہی کا نتیجہ تھی ۔ چونکہ پروفیسر صاحب نے اپنے مضمون میں اس مثال کا ذکر نہیں کیا ہے ۔ اس لئے ہم بھی فی الحال اس کی ضروری شفصیل سے گریز کر رہے ہیں، علاوہ ازیں اس پر ضروری بحث گزر بھی چکی

بہرحال اسلامی تاریخ کے گزشہ چودہ صدسالہ دور میں عورت کی حکمرانی کی بعض ریاستی دائروں میں جو چند مثالیں ملتی ہیں ان سب کی حکمرانی کسی نہ کسی "اضطرار" پر مبنی تھی اور کسی بھی اضطراری صورت سے عام نارمل حالات کے لئے استدلال کرنا صحیح نہیں کیوں کہ مسلّمہ اصول ہے الضرورات تبیح المحظورات "بعض (اضطراری) ضرورتیں ممنوعات کو بھی جائز کر دیتی ہیں"۔ گویا ذکورہ مثالیں آج کل کی اصطلاح کے مطابق نظریۂ ضرورت کی پیداوار تھیں ، جنہیں عام حالات میں بطور مثال اور نمونہ پیش نہیں کیا جاسکتا ۔

دوم: پروفیسر صاحب نے جتنی بھی مثالیں اپنوں اور غیروں کی پیش کی ہیں، زمانۂ حال کی چند مثالوں سے قطع نظر، سب کی سب دور ملوکیت کی ہیں، یعنی وہ عور تیں وراشتہ شاہی حکومتوں اور ریاستوں کی حکمران بنی تھیں، جن میں عوام کی رائے کا کوئی دخل نہیں تھا ۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ آج عورت کی حکمرانی کا جواز چند ملوکانہ مثالوں سے کشید کر رہے ہیں ۔کیا وہ ملوکیت کے جواز یا استحسان کے قائل ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر ان کے لئے ان مثالوں سے استدلال کرنے کا جواز کیا ہے؟

رہ گئی مثالیں زمانۂ حال کی، جسے اندراکاندھی ، مسز بندرانائیکے اور مسز گولڈامیئر وغیرہ ۔ یہ مثالیں یقیناً عصرِ حاضر کی ہیں ۔لیکن واقعہ یہ ہے کہ "دُور کے دُھول سہانے" کے مصداق پروفیسر صاحب کو ان کا دَور بڑا کامیاب نظر آیا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان «نیلم پریوں"کی جمہوری قبامیں دیوِ استبداد ہی پائے کوب رہا ہے ۔ اندراکاندھی کا دور محض اس لئے کامیاب نہیں قرار دیا جا سکتا کہ اس کے دور میں ہمیں ہزیمت کا داغ برداشت کرنا پڑا تھا ۔کیونکہ اس میں اس کے ناخنِ تدییر کی گرہ کشائی سے زیادہ ہماری ابنی حاقتوں ، کوتاہیوں اور بعض طالع آزماؤں کی حد سے زیادہ اقتدار پسندی کا دخل

#### www.KitaboSunnat.com

تھا۔ اندرا کا دور ابھی زیادہ پرانا نہیں ہوا ہے۔ ذرا اہل ہند سے اس کی کامیا پیوں کی کارگزاریاں جاکر سن لیں اور پھر اس کی کامیابی یا ناکای کا فیصلہ کریں ۔
سوم: روس و برطانیہ اور دیگر ملکاؤں (۱) کے ادوارِ حکومت کو بھی جو نہایت کامیاب بتلیا گیا ہے، وہ بھی خلافِ واقعہ ہے، موصوف نے صرف تصویر کا ایک ہی پہلو سامنے رکھا ہے، امید ہے کہ دیگر اہل علم و اہل تاریخ ان ملکاؤں کے ادوار حکومت کی پوری تفصیل اہلِ ملک کے سامنے پیش کریں گے جس سے ان کے "روشن اور کامیاب" اُدوار کی حقیقت سامنے آ جائے گی ۔

ہمارے سامنے تو اسلامی تاریخ کے جو دو نمونے رضیہ سلطانہ اور چاند تی تی کے بیں، انہیں عبرت انگیز ہی کہا جا سکتا ہے ۔ کاسیاب کسی طرح بھی قرار نہیں دیا جا سکتا ۔ اؤل الذكر كى حكمرانی كو اس كی ریاست كے اكثر اُمراء نے ہی تسلیم نہیں كیا ۔ رضیہ سلطانہ نے انہیں زیر کرنے کی کوشش کی مگر ان کے ہاتھوں شکست کھاتی رہی ۔ داروغة اصطبل یا توت حبشی کو دیا جانے والا "امیرالامراء" کا خطاب اس کے لئے مزید مصیبت بن گیا ۔ بالآخراس نے ایک بہادر حاکم اختیار الدین التونید سے شادی کر کے اپنا اقتدار تسلیم کرانا عابا مگر وه اس میں بھی کامیاب نہ ہوئی اور بالآخر التونیہ اور رضیہ دونوں کو قتل کر دیا گیا ۔ (أردو دائره معارف اسلاميه ج١٠، ص ٣١٠-٣١١- شائع كرده دانش گاه پنجاب لا بور \_ و تاريخ عالم اسلام ، مؤلّفه محمد عبداللطيف انصارى \_ الموتمر الاسلامي كراجي ص ١٢٦) ثانی الذکر کو بھی مسلسل بغاوت اور سازشوں کا ساسنا کرنا پڑا ۔ اور با لاخر اپنی نوج کے باغی سیابیوں کے ہاتھوں ماری گئی ۔ (وائرہ معارف اسلامیہ ، ج ٤ ص ٦١٢)۔ البته بھویال کی بعض بیگمات بالخصوص شاہیجہاں بیلم کا دُورِ حکومت قدرے کامیاب قرار دیا جا سکتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاشبہ قانوناً ریاست کی حکمران یہی یگمات تھیں ۔ لیکن ایک تو ان بیگمات نے شریعت کی پابندی سختی کے ساتھ بر قرار رکھی، حتیٰ کہ پردے تک سے انحراف نہیں کیا، دوسرے ، اسی شرعی پردے کی پابندی کی وجہ سے اپنے اختیارات کا استعمال وہ زیادہ تر اپنے دیندار مشیروں اور خاوندوں کے

(۱) پروفیسر صاحب کو اسی برطانیہ کی ملکہ میری کا ذکر "فلاح" کے سلسلے میں کرنا چاہئیے تھا جس کو تاریخ نے "خونی میری" (Bloody Mary) قرار دیا ہے۔ اسی طرح مصر کی ملکہ کلوییٹرا کو سامنے رکھنا چاہیے تھا جس کے جملۂ تعیش میں روم کے مرد آبن سیزر اور پھر انٹونی داد عیش دیتے رہے اور ملکہ سمیت ہلاکت کو

پېنچ (ع - ن)

ذریعے سے کرتی رہی ہیں ۔ شاہجہان بیکم کے شوہر اول (نواب امراء الدولہ باقی محمد خان) کی وفات تو شاہجہان بیکم کی تخت نشینی سے قبل ہی ہو گئی تھی، لیکن جب ان کا دوسرا عکاح والا جاہ نواب سید صدیق حسن خان سے ہوا ۔ تو نواب صاحب کے ذریعے سے ہی زیادہ اختیارات کا استعمال ہوا ۔ چنانچہ چند تصریحات اس ضمن میں پیش ہیں ۔ "مآثر صدیقی" کے مصنف لکھتے ہیں:۔

"رئیسہ عالیہ (شاہجہال بیکم) احکامِ شرع متین کے مطابق ایک پردہ نشین خاتون مقیس اور وسیع رقبہ ملکت پر حکران اور کثیر التعداد مخلوق کے سیاہ و سفید کی مالک تھیں ۔ اس لئے ضروری تھا کہ ان کے دست و بازو ایسے مُشیرانِ ریاست اور عمالِ متدین ہوں جو آغاز دُور جدید میں اپنی خداداد قابلیت اور دیانت و تدبر اور خداتر سی اور خدا پرستی سے حسنِ انتظامِ ریاست و ترقی مالیات ، سرسبزی ملک ، رفاہِ خلق ، تہذیب اخلاق رعایا اور ازدیادِ مراتب ریاست میں کافی امداد و اعانت کر سکیں"۔

اور اُن کے شوہر والا جاہ نواب صدیق حسن کے متعلق مُصنف مذکور لگھتے ہیں:۔
"والا جاہ مرحوم ریاست بھوپال میں نہ صرف وزیر بااختیار کی حیثیت رکھتے تھے
بلکہ رئیسۂ عالیہ کی اصل منشا اور احکام گورنمنٹ برطانیہ کی تصریح کے مطابق جن کا حال
مطالعۂ واقعات سے ظاہر ہو گا وہ اپنی تجویز و مشورہ سے رئیسۂ عالیہ کے صدورِ حکم کے
بعد تمام کُلًا و جُزءاً انتظامی اور اصلاحی اُمورِ ریاست انجام دیتے تھے" (مآثر صدیقی، حصہ
سوم، ص۲، طبع نول کشور کھنو ۔ ۱۹۲۲ء)

بلکہ نواب سیّد صدیق حسن خان پر جو الزامات لگائے گئے تھے جن کی بنا پر انگریزوں نے ان کے تام خطابات و اعزازات سلب کر لئے تھے، ان میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ انہوں نے رئیسہ عالیہ شاہجہاں بیگم کو اپنے جالۂ عقد میں لینے کے بعد پردہ نشین بنا کر ریاست کے تام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لئے ہیں ۔ (مآثر صدیقی جلد سے سے و ''نواب صدیق حسن خان'' مؤلفہ ڈاکٹر رضیہ حامہ، ص ۱۱۲، طبع بھوپال ۱۹۸۳ء)۔

پروفیسر صاحب نے اہلحدیث علماء سے نواب صدیق حسن خان کا فتوی طلب فرمایا ہے ۔ لیکن ہم عرض کریں گے کہ نواب صاحب کا ذکورہ کردار ان کے کسی فتوی سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ انہوں نے عملا والیہ ریاست شاہجہان بیگم کے اختیاداتِ

الحكراني خود اپنے باتھ ميں لے لئے تھے ۔ يقيناً اس ميں وہى خيال و رائے كارفرما ہوگى دمل كى رُو سے عورت كا مقصدِ تخليق سربراہى رياست سے مختلف ہے ۔ اور اگر موصوف كو نتوىٰ پر ہى اصرار ہے تو پروفيسر صاحب الرجال توامون على النساء اور آيت وللرجال عليهن درجة كى تفسير ميں ان كى عربى تفسير "فتح البيان" اور أردو تفسير "ترجان القرآن" ملاظة فرما ليں جہال انہوں نے مردكى حاكميت كو تسليم كرتے ہوئے حديث لن يفلح قوم الوارہم امرأة كا بھى حوالہ ديا ہے۔ (١)

#### "فلاح " محض ظاہری خوشحالی کا نام نہیں ہے

العادم: پروفیسر موصوف نے "فلاح" کا مفہوم صرف ظاہری خوش حالی ہی سمجھا ہے دراں حالیکہ "فلاح" کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے ۔ نیز اس کا تعلق ظاہر سے کہیں زیادہ باطن سے ہے ۔ ظاہری خوش حالی کے باوجود ایک قوم "ناکامیاب" قرار دی ماسکتی ہے ۔ یور پی حکومتیں اکثر ظاہری لحاظ سے نہایت آسودہ حال ہیں ۔ سیاسی و تصادی استحکام بھی انہیں حاصل ہے لیکن اس کے باوجود عورت کی بے قید آزادی اور قصادی استحکام بھی انہیں حاصل ہے لیکن اس کے باوجود عورت کی بے قید آزادی اور مرشعبة زندگی میں مرد و عورت کے دوش بروش والے نظریے نے جس طرح جنسی انارکی ورے معاشرے میں پیدا کر دی ہے اور عائلی نظام کو جس بُری طرح برباد کیا ہے ۔ کیا مادی خوش حالی اور دنیاوی آسائشوں کی فراوائی اس کا بدل کہلا سکتی ہے؟ اور جس کما ہو ۔ اور جنسی ہیجان انگیزی نے وہاں تام اخلاقی قدروں کو پامال کر دیا ہو ۔ کیا اُس کوم اور معاشرے کو کامیاب (فلاح یافتہ) کہا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں کہا جا سکتا اور یقیناً وم اور معاشرے کو کامیاب (فلاح یافتہ) کہا جا سکتا ہیں؟ اگر نہیں کہا جا سکتا اور یقیناً کمیں کہا جا سکتا ہو کسی بھی دور کی محض ظاہری خوش حالی اور چک دمک سے اے کامیاب" قرار نہیں دیا جا سکتا ۔ عام لوگ تو آج بھی یور پی قوم اور معاشرے کو بڑا کامیاب" وار کراتے ہیں۔ لیکن الحمد للہ اہل نظر اور باخبر اہل علم کبھی اس مغالط کا کامیاب" بور کراتے ہیں۔ لیکن الحمد للہ اہل نظر اور باخبر اہل علم کبھی اس مغالط کا کامیاب" بور کراتے ہیں۔ لیکن الحمد للہ اہل نظر اور باخبر اہل علم کبھی اس مغالط کا

<sup>(</sup>۱) پروفیسر صاحب کو اگر نواب صاحب مرحوم کا فتوی و عمل پسند ہے تو انہیں چاہیئے کہ وہ "اپنی موصوفہ" قیراعظم کے خاوند سے گزارش کریں کہ وہ آگے بڑھے اور نظامِ سلطنت کو اپنے ہاتھ میں لے کر دکھائیں ع - ن)

#### www.KitaboSunnat.com

٦/

شکار نہیں ہوئے ۔ وہ خوش حالی کے اس ساکن سمندر کی تہد میں موجود خطرناک موجوں اور اس کی ہلاکت خیزیوں سے آ کاہ بیں ۔ وہ مادی خوش حالی کو کامیابی نہیں سمجھتے، اخلاقی اقدار کی سربلندی اور قلب و ننظ کی عفّت و پاکیزگی کو کامیابی سمجھتے ہیں ۔ اور وہ خوف اور دہشت سے بھرپُور معاشرے کو کبھی ''فلاح یاب'' ماننے کے لئے تیار نہیں ہو سکتے ۔

# ظاہری خوش حالی بطور "استدراج" بھی ہو سکتی

ہے

بینجم: قرآن کریم اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات واضح ہوتی ہے، کہ

اس لئے اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود اگر کوئی فرد یا قوم ظاہری طور پر پھل پُھول اُ رہی ہو تو جلد ہی یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہئیے کہ یہ فرد یا قوم تو بہت کامیاب ہے کیونکہ ا یہ وقتی ظاہری خوش حالی کامیابی کا معیار نہیں ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اُس فرد یا قوم کے لئے مہلت عمل ہو، جس کی بابت نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مہلت کب جتم ہو جائے اور پھر وہ مواخذۂ الہٰی سے دوچار ہو کر نشانِ عبرِت یا داستانِ پارینہ بنِ کر رہ جائے ۔

\*\*

اس کی ایک اور مثال یہ سامنے رکھنی چاہئیے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ۔ یُحُقُ اُللہ الرَّبُو وَیْرِ بِی الصَّدَقَاتِ (البقرہ ۔ ۲۷٦) "اللہ تعالی سود کو مثاتا اور صدقات کو بڑھاتا ہے"۔ اس کے ظاہری مفہوم کی رُو سے بونا تو یہ چاہئیے کہ سُودی کاروباد کرنے والے افراد اور قومیں مادی خوشحالی سے بھانار نہ ہوں ۔ لیکن ظاہر میں اس کے برعکس ہو رہا ہے ۔ سارے یورپ میں سُودی نظام ہے لیکن اس کے باوجود وہاں دولتِ دنیا (کم ہونے کی بجائے) خوب فراوال ہے ۔ ہمارے ملک میں بھی جو بڑے بڑے لوگ بنکوں سے سودی لین دین کرتے ہیں ۔ وہ سُود سے بخنے والوں کی نسبت زیادہ خوش حال ہیں کیا پروفیسر صاحب یہاں بھی اپنی "درایت" کا استعمال فرماتے ہوئے یہی ارشاد فرمائیں گے کہ واقعات سے قرآن کریم کے اس بیان کی تصدیق نہیں ہوتی ۔ لہذا قرآن کریم کی اس آیت کا تعلق بھی صرف عہدِ رسالت کے اُس معاشرے سے ہی ہے جس میں قرآن کریم کی اس آیت کا تعلق بھی صرف عہدِ رسالت کے اُس معاشرے سے ہی ہے جس میں قرآن کریم کارل ہوا تھا ، کیونکہ اگر اس کو بطور قاعدۂ گلیہ ہم لیں گے تو قرآن کریم میں قرآن کریم کی سے میں جو قرآن کریم میں قرآن کریم کی سالے کے اُس معاشرے سے ہی ہو قرآن کریم میں قرآن کریم کارل ہوا تھا ، کیونکہ اگر اس کو بطور قاعدۂ گلیہ ہم لیں گے تو قرآن کریم میں قرآن کریم کارل ہوا تھا ، کیونکہ اگر اس کو بطور قاعدۂ گلیہ ہم لیں گے تو قرآن کریم

ہم پروفیسر صاحب موصوف سے پوچستے ہیں کہ یہاں ان کا موقف کیا ہے؟ کیا یہاں اُس "درایت" کا استعمال صحیح ہے جو آپ نے زیر بحث حدیث کے رد کرنے یا اسے محدود کرنے کے استعمال فرمائی ہے یا آپ اس کی وہی توجید فرمائیں گے ۔ جو ہم نے علمائے کرام کی ہمنوائی کرتے ہوئے مذکورہ سطور میں پیش کی ہے؟ اگر آپ کو اپنی "درایت" کی صحت پر اصرار ہے تو پھر اس کی روشنی میں اس آیت کا مفہوم بھی واضح فرمائیے! اور اگر آپ یہاں معنوی فوز و فلاح اور رُوحانی برکت مراد لیتے ہیں تو یہی مفہوم حدیث لن یفلح قوم ولوا امر هم امرأة میں کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ علاوہ ازیں اگر مفہوم صحیح ہے جو بروفیسر صاحب کے ذہن میں ہے تو اس لحاظ سے تو

کی تکذیب لازم آئے گی؟ یا موصوف یہاں اس بات کو تسلیم کریں گے کہ اند کے اس فرمان کا تعلق ظاہری بڑہوتری سے نہیں ہے بلکہ معنوی بڑہوتری اور روحانی برکت سے

میں مبتلا ہو کر فوت ہو گئی ۔ بیماری کی وجہ سے فوت ہونے کو ناکامی نہیں کہا جا سکتا ۔ لیکن اس کے باوجود آپؓ نے اس قوم کے فلاح کی شفی فرمائی ہے تو یقیناً اس کے کچھ باطنی اور روحانی اشرات ایسے ہیں جن کا پورا اندازہ ظاہری پیمانوں سے نہیں کیا جا سکتا ۔

خود پوران دخت کے دور کو بھی ناکام قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس کے دور میں بھی بظاہر عدمِ فلاح والی باتِ نظر نہیں آتی ۔ ٦ مہینے اس کی حکمرانی رہی، اور پھر ایک بیماری

# ایک قطعی الثبوت بات کو کسی مؤرّخ کے بیان

#### سے

#### مشكوك نهين طهرايا جا سكتا

ششم: کسی بھی دور کو کامیاب یا ناکامیاب قرار دینا اتنا آسان نہیں ہے ۔ جتنا پروفیسر صاحب نے سمجھ لیا ہے اور خواتین کے پیش کردہ ادوارِ حکومت کو کامیاب قرار دے دیا ے ۔ موصوف سے زیادہ کون اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اہل تاریخ کے بیانات آپس میں مختلف اور متضاد ہوتے ہیں ۔ کوئی کسی عبد کو کامیاب قرار دیتا ہے تو کوئی اور اسی عبد کو ناکام بلکہ بدترین باور کراتا ہے ۔ زیادہ ڈور نہیں جائیے ۔ اپنی آنکھوں دیکھا دور بنی سامنے رکھ لیٹیج ۔ کئی لوگ مصر کے جال عبدالناصر کو اسلام کا "بطل جلیل" کہتے بیں ۔ جب کہ کئی دوسرے اسے اسلام کا دشمن قرار دیتے بیں ۔ کئی لوگ صدر ایوب خان کے دُور کو زریں دُور باور کراتے ہیں اور کئی دوسرے اس کے برعکس رائے رکھتے بیں ۔ یہی معاملہ جنرل ضیاء الحق اور جناب بھٹو کے عہد بائے حکومت کا ہے ۔ اس کے کئی اسباب بیں، بعض دفعہ مؤرخین کے اپنے ذہنی رجمانات و مظریات ہوتے ہیں جو تاریخ میں راہ یا جاتے ہیں اور بعض دفعہ بعد میں برسر اقتدار آنے والے حکمرانوں کے مخصوص مفادات اور پروپیگنڈا اس میں اثر انداز ہوتا ہے ۔ بعض دفعہ کچھ اور اسباب اس میں کارفرما ہوتے ہیں ۔ اس لئے کسی بھی تاریخی بیان کو سو فی صد صحیح نہیں سمجھا جا سکتا ۔ اور نہ اس کی بنیاد پر کسی قطعی الثبوت بات کو رد کیا جا سکتا ہے ۔ کیا موصوف کو پتہ نہیں کہ بنو اُمیہ کا دورِ حکومت (بہ حیثیت مجموعی) تاریخ اسلام كا بهترين دور ب \_ ليكن مسلم مؤرخين في اس طرح مسح كيا بع؟ بهم پوچيت بیں کہ اگر مورّ خین کے بیانات اتنے ہی صحیح اور مقدس بیں کہ ان کی بنیاد پر قرآن و حدیث کے مسلمات بھی مشکوک قرار پا جائیں تو پھر موصوف کو دور اموی کو بھی تاریخ کا بدترین دور باور کر لینا چابیئے ۔ جس طرح که ہمارے اکثر مؤرخین یہی کچھ باور کراتے

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بیں ، موصوف بنی اُمیّہ لے بارے میں مؤرخین کے مبیّنہ تأثر کے برعکس کیوں رائے رکھتے ہیں؟ اگر بنو اُمیہ کے بارے میں مؤرخین کی رائے کا تجزیہ کر کے ان کو غلط کہا جا سکتا ہے تو کیا ان مؤرخین کی رائے کی تغلیط و تردید نہیں کی جاسکتی ۔ جنہوں نے خلافِ واقعہ ذکورہ خواتین کے عہدیائے حکومت کو کامیاب قرار دیا ہے؟

## استثنائی صور توں سے اصول اور کلیہ نہیں ٹوطتا

هفتم: یه مسلّمه بات ہے کہ اصول و کلّیات میں بھی استثنائی صور تیں ہوتی بیں اور ان سے اضول اور کلّیہ نہیں ٹو مناکیونکہ کلّیہ عموم اور اکثریت کی بنیاد پر ہوتا ہے ۔ اس لئے بعض استثنائی صور توں سے وہ متأثر نہیں ہوتا ۔ مثلًا ایک مسلّمہ اصول اور کلیہ ہے کہ مرد، عورت کے مقابلے میں زیادہ بہادر اور قوی ہے ۔ اس کلیے کے برعکس اگر چند عور تیں نسبتاً مردوں سے زیادہ بہادر محل آئیں، تو کیا الکوں اور کروڑوں مردوں میں سے ١٠-٢٠ عور توں کے بہادر ہونے سے مردوں کی مردانگی و بہادری والا کُلیہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، یقیناً نہیں ، اسی طرح اگر یہ مان بھی لیا حائے کہ پروفیسر صاحب موصوف کی پیش کردہ حکمران خواتین بڑی کامیابی سے حکومت کرتی رہی ہیں، تب بھی ہزاروں اور لاکھوں مرد حكم انوں كے مقابلے ميں ان كامياب خواتين كا تناسب بى كيا ہے؟ اس لئے موصوف كى بات ماننے کے باوجود حدیثِ زیر بحث میں جو کُلّیہ حکمران عور توں کی بابت بیان کیا گیا۔ وہ اپنی جگہ بالکل صحیح اور واقعات کے بالکل مطابق ہے ۔ چند عور توں کی کامیاب حکمرانی سے یہ کلیہ ختم نہیں ہو گا ۔ اگر اصول اور کلیے اس طرح ٹوٹنے لگیں جس طرح موصوف نے اس کلیے کے ٹوٹنے کا دعویٰ کیا ہے، تو پھر تو دنیا کا کوئی اصول اور کلیہ بطور اصول اور کلیہ کے باقی ہی نہیں رہے گا ۔ کیونکہ بیشتر اصول اور کلیے ایسے ہی ہوتے ہیں جن میں استثنائی صورتیں بھی ہوتی بیں لیکن اس کے باوجود کلیوں کو کلیہ ہی تسلیم کیا جاتا ہے ۔ بعض استثنائی صور توں سے ان کے ٹوٹنے کا دعویٰ نہیں کیا جاتا ۔

## عورت کی سربراہی قرآن و حدیث کی متعدّد نصوص اور اسلام کی صریح تعلیمات کے خلاف ہے

هشتم: پروفیسر صاحب نے سارا زور حدیثِ مذکور کو مشکوک بنانے یا اس کے معنوی مفہوم کے بدلنے پر صرف کیا ہے اور یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کے بعد عورت کی سربراہی کا جواز ہر قسم کے شک و شبے سے بالا ہو گیا ہے ۔ حالانکہ موصوف کا ایسا سمجھنا اُس وقت تو صحیح ہو سکتا تھا جب کہ اس مسئلے میں حدیثِ مذکور ہی واحد نص ہوتی جب کہ واقعہ یہ ہے کہ عورت کی سربراہی و حکمانی کا مسئلہ ایسا ہے کہ قدم قدم پر اس کا ٹکراؤ قرآن و حدیث کی واضح نصوص اور اس کی صریح تعلیمات سے ہوتا ہے ۔

مثلًا عورت كى حكمرانى ألرِّجَالُ قُوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ (النساء ـ ٢٢) "مرد عور توں پر

حاکم ہیں" کے خلاف ہے ۔

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ وَرَجُةٌ (البقره - ٢٢٨)

"مردوں کو عور توں پر ایک لحاظ سے بر تری حاصل ہے" سے متصادم ہے ۔

وَقَرْنَ فِي مُيُوْتِكُنَّ (الاحزاب ٣٣)

"عورتیں اپنے گروں میں رہیں" کی صریح خلاف ورزی ہے

قرآن نے مسلمان عور توں کو پردے کی جو تاکید کی ہے، عورت کی حکمرانی سے اسلام کی اس بنیادی تعلیم کی مٹی پلید ہوتی ہے ۔

قرآن نے معاشی ذمنے داریوں کا کفیل صرف مرد کو بنایا ہے عورت کو اس سے مُستثنیٰ رکھا ہے ۔

قرآن نے یہ تصریح کر کے کہ ہم نے تام نبی مرد ہی بنائے (الانبیاء) یہ واضح کر دیا ہے کہ امامت و قیادت کی قبا مردوں کے قامتِ زیبا پر ہی راست آتی ہے ۔ علاوہ ازیں دیگر دلائل شرعیہ کی رُو ہے:۔

عورت ، مردوں کی امامت نہیں کر سکتی، کسی مسجد کی مؤذن یا خطیب نہیں ہو

سلتی ۔

4

عورت کسی محاح میں ولی نہیں بن سکتی ۔ حتی کہ خود اس کا اپنا محال بھی بغیر ولی کے صحیح نہیں ۔

خلوت میں کسی نامرم مرد سے ملاقات نہیں کر سکتی ۔ عورت کو جہاد کی ذینے داریوں سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے ۔ عورت کو اپنی آواز تک کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا ہے ۔

کسی بھی موقع پر مرد و عورت کے اختلاط اور بے محابا میل جول یا آپس میں بے باکانہ گفتگو کو پسند نہیں کیا گیا ۔ اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جن سے مرد و زن کی اُس کامل مساوات کی شفی ہوتی ہے جو مغرب کا نظریہ ہے ۔ اور جس پر عورت کی سربراہی کی اصل بنیاد قائم ہے ۔

کیا ان تعلیمات اور واضح تصریحات کے بعد اس امر میں کوئی شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ ایک مسلمان ملکت میں کسی عورت کے سربراہ بننے کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے ۔ اس لیے ہمارے ملک میں اب ایک محترمہ اس منصب پر فائز ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ایسا کرنا جائز ہو گیا ہے ۔ قطعاً نہیں، ہرگز نیہس ۔ بلکہ مسلمانوں کا عمل و کردار ایک الگ چیز ہے ۔ اور قرآن و حدیث کی تصریح ایک شے دیگر ہے ۔ مسلمانوں کے ایک فلط عمل کے اختیار کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس غلط عمل کو سند جواز مل گئی ہے ۔ اس منطق کی رُو سے تو پھر تام "منکرات" معروفات میں ، سیئات، حسنات میں ، اور محرمات، حلال میں تبدیل ہو جائیں گی ۔

بنابریں ہم سیاسی دانشوروں سے عرض کریں گے کہ اگر آپ کو "مغربی جمہوریت" کا یہ تحفہ اچھا لگتا ہے تو آپ یقیناً اسے پسند فرمائیں لیکن قرآن و حدیث کو بازیجۂ اطفال بنانے سے گریز فرمائیں ۔ اور پروفیسراسلم صاحب سے بالخصوص عرض ہے کہ آپ نے اسلام کے ایک مُسلّمہ اصول کو مشکوک بنانے کے لئے جو سعی و کاوش فرمائی ہے اور جو ڈور کی کوڑی آپ لائے ہیں، جو سکتا ہے کہ بہت سے "دانشوروں" نے اس پر آپ کو خوب داد دی جو، لیکن ہم اپنی گذشة گزارشات کے پیشِ منظران سے یہی عرض کرین گ

اے اہلِ نظر! ذوقِ نظر خوب ہے لیکن جوشٹی کی حقیقت کو نہ سمجھے، وہ نظر کیا

## بعض غزوات میں بعض عور توں کی شرکت سے

#### استندلال

بعض لوگ اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ عہد رسالتمآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتیں غزوات میں شریک ہوتی رہی ہیں جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ عورتیں مردول کے دوش بدوش سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتی ہیں ۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ بعض غزوات میں بعض عور توں کی شرکت ایک اتفاقی معاملہ تھا یعنی کسی وجہ سے بعض عورتیں اپنے خاوندوں یا بیٹوں یا دیگر عزیزوں کے ساتھ میدان جنگ میں چلی گئیں ۔ جس سے ان کا مقصود زخمیوں کی مرہم پٹی، سَتّو وغیرہ گھول کر پلانا اور تیر پکڑانا تھا ۔ اسلامی فوج کے ساتھ ان کی یہ شرکت اس اصول کا نتیجہ ہرگز نہیں تھی کہ عور توں پر بھی جہاد مردوں کی طرح فرض ہے ۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر عور توں کی شرکت کے اِکے ' دُکّے واقعات ہی احادیث و سِیَر کی کتابوں میں نہ ملتے بلکہ ہر غزوے میں مردوں کے دوش بدوش عور توں کا ذکر بھی ہوتا نیز غور توں کو بھی جہاد کی دعوت دی جاتی لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ عام غزوات میں عورتیں شریک نہیں ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عور توں کو جہاد میں شریک ہونے کا تہمی حکم نیہں دیا ۔ بلکہ آپ نے تو اس کے برعكس انہيں جہادكى بجائے گھر ميں رہنے كى تاكيد فرمائى ۔ بعض عور توں نے اجازت مانكى تو آپؓ نے انہیں اجازت بھی نہیں دی ۔ جیسا کہ ورقہ بنتِ نوفل کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے کہ انہوں نے جنگ بدر میں شرکت کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی لیکن نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی ۔ اور فرمایا تم گھر میں بی رہو ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وہیں شہادت سے ہمکنار فرمادے گا (اس کا حوالہ گزر چکا ہے) بعض اور عور توں نے بھی جہاد میں شریک ہونے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو آٹ نے ان کو یہ فرمایا کہ تمہارا جہاد مج ہے (مسلمیع بخاری)

علاوہ ازیں غزوۂ خیبر کے موقع پر آپ نے جب دیکھا کہ چھ عور تیں بھی لشکر میں شریک بیں تو آپ نے اظہار ناراضی فرمایا اور ان سے پُوچھا مَعَ مَنْ فَرَجْتُنَّ وَبِاذُنِ مَنْ فَرَجْتُنَّ "تم کس کے ساتھ آئی ہو اور کس کی اجازت سے آئی ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو

صرف اپنے فوجی بھائیوں کی امداد کی نیّت سے آئی ہیں، ہم انہیں تیر پکڑا دیا کریں گی۔ سَتُو گھول کر پلا دیا کریں گی اور ہمارے پاس کچھ دوائیں ہیں جو زخمیوں کے کام آ جائیں گی ۔ لیکن آپؓ نے انہیں اجازت نہیں دی، بلکہ انہیں واپس جانے کا حکم دیا اور وہ واپس چلی گئیں (سنن ابی داؤد، باب المرأة والعبد بحذیان من الغنیمة)۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم نے کبھی بھی عور توں کو جہاد میں شریک ہونے کا حکم نہیں دیا ۔ اگر کسی غزوے میں وہ شریک ہوئی ہیں تو محض اپنے جذبے اور کسی اصول کے بغیر ہوئی ہیں ۔ تاہم غزوہ نیبر کے موقع پر اپنے طور پر شرکت سے بھی صریحاً منع فرما دیا ۔ چنانچہ آپ کی عور توں کے بارے میں ان ہدایات کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ عہدِ خیرالقرون اور مابعد ادوار میں کسی بھی اسلامی معاشرے میں عور تیں مردوں کے دوش بدوش نظر نہیں آئیں ۔ بالخصوص سیاست و جہانبانی کا شعبہ عور توں سے بالکل خالی رہا ہے ۔

اس لٹے مذکورہ استدلال بھی اپنے اندر کوئی قوت نہیں رکھتا ۔

## فوجی یا لیگی حکومتوں کا روتیہ کوئی شرعی دلیل نہیں

ایک استدلال یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان مین شروع سے ہی عورتیں ہر شعبے میں مردوں کے دوش بدوش حصہ لیتی آ رہی ہیں ۔ اور ہر حکومت نے اس کی حوصلہ افزائی ہی کی ہے، چاہے وہ لیگی حکومت ہو یا فوجی ، اُس وقت یہ علماء کہاں تھے ؟ اور اب ایک عورت کا سربراہ حکومت بن جانا کیوں ناجائز ہے؟

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہر حکومت بہان مغرب کے نظریہ مساواتِ مردوزن کو فروغ اور اس کی ترویج کرتی رہی ہے بلاشبہہ صحیح ہے حتیٰ کہ جنرل ضیاء الحق تک کے گیارہ سالہ دور میں یہ پالیسی نہ صرف برقرار بلکہ روز افزوں رہی ہے ۔ لیکن یہ کہنا کہ اُس وقت علماء کہاں تھے؟ وہ کیوں خاموش رہے؟ یہ تأثر خلافِ واقعہ ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء نے ہر دور میں مذکورہ پالیسی کی خدمت ہی کی ہے اس پر علموش نہیں رہے وہ اسے برابر ہدفِ تنقید بناتے رہے ہیں لیکن کاموش نہیں رہے وہ اسے برابر ہدفِ تنقید بناتے رہے ہیں لیکن

۲۲

کے مصداق ان کی آواز صدابصحاء ہی ثابت ہوتی رہی ہے ۔ اس لئے علماء کو مطعون کرنا صحیح ہے نہ گزشتہ حکومتوں کی پالیسیوں کو بطور حجت پیش کرنا دُرست ہے ، کیوں کہ ان کا عمل شرعی دلیل نہیں ہے اور علماء کی بابت یہ کہنا کہ کہ وہ خاموش رہے ، واقعات کے خلاف ہے ۔

## اسلامی اتحاد کی حکومت سے ابییل

بہرحال ہم پھر عرض کریں گے کہ قرآن و حدیث کی واضح نصوص کی رُو سے عورت کا دائرہ عمل گر سے باہر نہیں ۔ صرف گھر کے دائرے تک محدود ہے ۔ اور عارضی اور اضطراری صور توں کے علاوہ عور توں کا ہر شعبۂ زندگی میں مردوں کے دوش بدوش حقہ لینا کسی طرح بھی اسلامی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا ۔ حکومتوں کا عل چاہ کچھ بھی رہا ہو، ان کی کج فکریوں کی وجہ سے اسلام کا مسلمہ اصول نہیں ٹوٹ سکتا ۔ بنابریں ہم پنجاب میں اسلامی جمہوری اتحاد کی حکومت سے بالخصوص ابیل کریں گے کہ انہوں نے اسلام کے نام پر ووٹ حاصل کئے ہیں اور لوگوں نے بھی اسی منقطۂ نظر سے انہوں نے اسلام کے نام پر ووٹ حاصل کئے ہیں ۔ اس لئے عہد کی پاسداری اور لوگوں اسے بیپیلزپارٹی کے مقابلے میں ووٹ دیئے ہیں ۔ اس لئے عہد کی پاسداری اور لوگوں فوضع کرے ادر اسے اسلامی اصولوں پر استوار کرے اور مغرب کی بیروی و نقائی سے وضع کرے اور اسے اسلامی اصولوں پر استوار کرے اور مغرب کی بیروی و نقائی سے اجتناب کرے ۔

علاوہ ازیں جب مسلمان عور توں کی مجبوریوں کے پیش نظر قومی و صوبائی اسمبلیوں میں انہیں قومی و صوبائی ممبران کے ووٹوں کے انتخاب کے ذریعے سے ان کی نائندگی کا حق دے دیا گیا ہے تو پھر انہیں بطور امیدوار کھڑا ہونے کا حق دینا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے اس تضاد کو بھی جلد از جلد دور کرنے کی نیز آئین میں وزارتِ عظیٰ و صدارت وغیرہ کلیدی مناصب کے لئے مسلمان مرد کی وضاحت کی بھی ضرورت ہے ۔ ومعلینا الاالبلاغ المبین ۔

بسلسله حديث لن يفلح قوم وَلَّوْا امرهم امرأةً

## حضرت پیر محبُّ اللّٰه شاہ راشدی حفظہ اللّٰه کا مکتوبِ گرامی حدیثِ ابی بکرہؓ کے ایک پہلو کی مزید وضاحت

راقم کا گزشته مضمون ، جو عورت کی سربراہی سے متعلق شکوک و شبہات اور مغالطات کے ازالے پر مبنی تھا ۔ پڑھ کر ہمارے ملک کی ایک نہایت برگزیدہ علمی و فاضل شخصیّت جناب پیر محب الله شاہ صاحب (آف سندھ) نے ایک اور مغالط کی طرف توجُّه دلائی ہے جو کراچی کے اخبار "جنگ" کے مضمون میں پیش کیا گیا ہے ۔ ہم پیر صاحب دام فیوضہ کے ممنون ہیں کہ انہوں نے ایک اہم پہلو کی طرف ہماری توجُّه مبذول فرمائی ۔ جزاہ الله احسن الجزاء ۔ یہ مکتوبِ گرامی اور پھر اس ضمن میں ہماری طرف سے جوابی وضاحت ذیل میں پیش خدمت ہے (ص ۔ ی)

## حضرت پیر صاحب کا مکتوب گرامی

حضرت الفاضل محترم المقام مولانا الحافظ صلاح الدين يوسف صاحب حفظه الله ـ السّلام عليكم ورحمة الله و بركاته ، امابعد !

آں محترم کا مقالہ "عورت کی سربراہی" انبار اہلحدیث میں شائع ہو رہا ہے ۔
مضمون الحمد لله بہترین ہے ۔ اور دلائل مضبوط و مستحکم ہیں ۔ مخالفوں کے جوابات بھی
مُسکت ہیں ۔ مجھے بہت پسند آیا ہے ۔ لیکن ایک بات رہ گئی ہے ۔ کسی صاحب نے
"جنگ انبار" میں ہی ایک بات لکھی تھی شاید وہ آل محترم کی نظر سے نہیں گزری ۔ وہ
یہ ہے کسی صاحب نے اس صحیح حدیث کے متعلق یہ لکھا کہ یہ موضوع ہے اس لئے کہ
اس حدیث کے راوی حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ ہیں ، جو طائف کے محاصرہ کے دوران

مشرف باسلام ہوئے تھے اور ایران کی ملکہ اس سے کافی عرصہ پہلے تخت شاہی پر بیٹھی تھی ۔ یعنی یہ حدیث تو کسی ایسے صحابی سے مروی ہونی چاہئیے تھی جو اس وقت سے پہلے مسلمان ہو چکا ہوتا ، جب ملکہ حکران بنی ۔ اور پھر جب ان کی تخت نشینی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتی تو آپ یہ فرماتے ۔ لیکن راوی کافی عرصہ بعد مسلمان ہوا ۔ لہذا انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہی نہیں ۔ اس سوال کی سطیت تو ظاہر ہے لیکن عوام کے دلوں میں ایسی چیزیں بھی کھٹکتی ہیں ۔ اس لئے گزارش ہے ظاہر ہے لیکن عوام کے دلوں میں ایسی چیزیں بھی کھٹکتی ہیں ۔ اس لئے گزارش ہے کہ حدیث کے متعلق اس پہلو پر بھی ضرور آیندہ قسطوں میں تحریر فرمائیں ۔ مدیث کے متعلق اس پہلو پر بھی ضرور آیندہ قسطوں میں تحریر فرمائیں ۔

## مغالطهٔ مذکوره کی وضاحت

محترم پیر صاحب موصوف حفظ اللہ نے روزنامہ "جنگ" کراچی کے جس مضمون کی طرف توجُّه ولائی ہے وہ راقم کی نظر سے نہیں گزرا تاہم اس میں جو دعولے کیا گیا ہے کہ ایران کی ملکہ کی تخت نشینی کا واقعہ حضرت ابوبکر ہُؓ کے مشرف بہ اسلام ہونے سے کافی عرصہ قبل کا ہے ، صحیح نہیں ، کیونکہ :

۱: محاصرۂ طائف ، جس میں حضرت ابوبکرہ مسلمان ہوئے ۔ ۸ ہجری کا واقعہ ہے اور ملکۂ فارس کا واقعہ بھی ۸ ہجری کا ہی ہے کسریٰ (شاہ فارس) کا اپنے بیٹے (شیرویہ) کے ہاتھوں قتل ہونے کا واقعہ بقول واقدی ۱۰ جادی الآخرۃ ، ھ میں پیش آیا ہے (ملاحظہ ہو البدایة والنہایة ۔ ج ۳ ص ۲۷۰) اس کے بعد اس کا قاتل بیٹا (شیرویہ) تخت فارس پر متمکن ہوا ۔ اس کا اقتدار چھ مہینے رہا ، پھر بیمار ہو کر مرکبا ۔ اس کے بعد پوران دخت بنت کسریٰ حکمران بنی جو تاریخی اعتبار سے ۸ ہجری ہی کا واقعہ بنتا ہے ۔ پوران دخت بنت کسریٰ حکمران بنی جو تاریخی اعتبار سے ۸ ہجری ہی کا واقعہ بنتا ہے ۔ پھر کچھ عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس خبر کے پہنچنے میں بھی یقیناً لگا ہو کا ۔ بنابریں حضرت ابوبکرہ کا اس حدیث کے سماع میں کوئی ایسا اشکال نہیں رہتا کہ جس کی بنیاد پر اس حدیث کو رد کیا جاسکے ۔

۲ ۔ دوسرے ، مسنداحد کی روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ جب عورت کے حکمران بننے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی تو اس وقت آپ حضرت

عائشة گل پاس تھے اور آپ نے عورت کی اطاعت کو مردوں کی ہلاکت کا باعث بتلایا (ملاحظہ ہو ، الفتح الربانی ۔ ج ٣٣ ۔ ص ٣٥) جس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کی حکمانی کی بابت جو وعید آپ نے بیان فرمائی وہ حضرت عائشۃ کی موجودگی میں فرمائی تھی ۔ بھر جب جنگ جمل کے موقع پر حضرت ابوبکر آٹ نے اس حدیث کے حوالے سے حضرت عائشۃ سے عدم تعاون کا فیصلہ کیا تو حضرت عائشۃ نے اس حدیث پر کوئی نکیر نہیں کی ۔ علاوہ اندیں اور بھی کسی صحابی نے اس کا انکار نہیں کیا ۔ یوں گویا حضرت عائشۃ سمیت اصحابِ رسول نے اس حدیث کی صحت میں کوئی شک نہیں کیا بلکہ سب نے اسے تسلیم کیا ۔ اس لئے اس روایت کو اس بنا پر رو کر دینا کہ حضرت ابوبکر آٹ کے سوا اسے کوئی اور روایت کر نے والا نہیں ہے ، سراسر غیر معقول رو تی ہے کیونکہ جنگ جکل میں اس روایت کی بازگشت نے اس روایت کو متعارف کروا دیا تھا ۔ اور اس پر کسی بھی طرف سے نکیر نہ ہونے کی وجہ سے اس پر گویا صحابہ کا اتفاق ہوگیا ہے ۔

۳ ۔ تیسرے ، مجمع الزوائد میں طبرانی کے حوالے سے حضرت ابوبکرہؓ کے علاوہ حضرت جابر بن سمرہ سے بھی بایس الفاظ ایک روایت مروی ہے ۔ لن یفلح قوم یکک رَایکھُمُ امرأة (مجمع الزوائد ، ج ۵،ص۲۰۹)

اس کے بارے میں حافظ مینٹی نے یہ کہا ہے کہ اس میں ایک راوی طبرانی کے شیخ ابوعبیدۃ عبد الوارث بن ابراہیم ہیں جنہیں میں نہیں جانتا ۔ تاہم ان کے علاوہ ۔۔۔۔ اس کے بقیہ رجال شقات ہیں ۔ لیکن طبرانی کے غیر معروف مشائخ کے بارے میں حافظ مینٹی کا رجان یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شقہ ہیں (ملاحظہ ہو مقدمہ مجمع الزوائد ، ج۱۔ص۸) اس لحاظ سے یہ روایت سندا صحیح قرار پاتی ہے ۔ تاہم اگر ضُعف تسلیم کر لیا جائے تب بھی بطور شاہد اور تائید کے طبرانی کی ذکورہ روایت قابل قبول ہو گی ۔

م :۔ حضرت ابوبکرہ کی روایت مسند احمد ، ترمذی ، نسائی وغیرہ کے علاوہ صحیح بخاری میں دو جگہ آئی ہے ۔ اس لیے اہل سنّت کے نزدیک صحیح بخاری کی یہ روایت شک و شبہ سے بالا ہے تاہم ذکورہ وجوہ کے بعد تو اس کی صحت میں اب اُن حضرات کے لئے بھی شک کرنے کی گنجائش باتی نہیں رہ جاتی ہے جو اس حدیث صحیح کو رد کرنے کے لئے دور دور کی کوڑی لا رہے ہیں ۔

#### حدیثِ اُمِّ ورقهٔ کی اسنادی تحقیق

## حضرت پیر محب الله شاه راشدی حفظه الله به سنده

## به سلسله <sup>در</sup>عورت کی سربراہی" ایک مکتوب ، ایک تعاقب اور ایک علمی مقاله

7 ، ١٣ ، جنوری کی اشاعتِ خصوصی میں راقم کے مضمون میں حضرت اُمَّ ورقة اللہ بنت نوفل کے واقع کے بارے میں عض کیا گیا تھا کہ ایک تو یہ سند کے لحاظ سے مضطرب ہے ، دوسرے اس میں وہ الفاظ بھی نہیں ہیں جو بنائے استدلال ہیں ۔ راقم کے مضمون کی یہ قسط حضرت ہیر محب اللہ شاہ صاحب حفظہ اللہ نے پڑھ کر اس پر فاضلانہ تعاقب فرمایا ہے ۔ حضرت پیر صاحب کے تعاقب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت ہی سندا سخت ضعیف ہے ، اس لئے اس کی توجیہ وغیرہ کے چگر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ۔

اگرچہ راقم نے بھی اس کے اضطراب کا ذکر کرکے اس کے ضُعف کی طرف اشارہ کر دیا تھا، تاہم اس ضُعف کو مدلل اور نمایاں کرنے کی بجائے اس کی توجیهہ کی طرف توجہ زیادہ رکھی تھی ۔ حضرت پیر صاحب نے اس کے برعکس روایت کے ضُعف کو مدلل اور توجیبہ کو ناقابل الشفات بلکہ ناقابل قبول قرار دیا ہے ۔

بیم حضرت پیر صاحب کے اس فاضلانہ تعاقب اور محققانہ تفصیل پر بہت ممنون بیں اور آئدہ بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے بزرگانہ مشوروں اور علمی نوازشوں سے اسی طرح نوازتے رہیں گے ۔ اب ذیل میں قارئین کرام حضرت پیر صاحب دام ظلہ کا مکتوب گرای ملاحظہ فرمائیں جو ایک فاضلانہ تعاقب اور علمی مقالے کی حیثیت رکھتا ہے مکتوب گرای ملاحظہ فرمائیں جو ایک فاضلانہ تعاقب اور علمی مقالے کی حیثیت رکھتا ہے (س ۔ ی)

#### حضرت الفاضل محترم المقام مولانا الحافظ

#### صلاح الدين يوسف حفظه الله

التثلام عليكم ورحمة الله و بركاته

اما بعد آنمحترم کا مقالہ «عورت کی سربراہی» جو جریدہ اہلحدیث میں شایع ہو رہا ہے وہ میں غور و تدبر سے پڑہتا رہا ہوں ۔ مقالہ مجھے بہت پسند آیا ہے ۔ اور اسکی تین قسطوں میں جو کچھ تحریر کیا گیا ہے اس سے میں آنجناب سے متفق ہوں ۔ لیکن چوتھی قسط میں حضرت ام ورقۃ کی دو حدیثوں کے متعلق جو کچھ تحریر فرمایا گیا ہے اسکے بارہ میں ذیل میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں ۔

ا جو احادیث حلال و حرام اور اوامر و نواهی یا احکام سے تعلق رکھتی ہوں الکے بارہ میں محد خین تشدد سے کام لیتے ہیں جہاں فضائلِ اعمال یا ترغیب و ترهیب کی قسم کی احادیث ہوتی ہیں وہاں البتہ کسی حد تک تساہل برتا جاتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ روایت موضوع یا شدید ضعف کی حامل نہ ہو۔

[اب اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اُمِّ ورقی کی ان دو حدیثوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کی سندیں ضعیف ہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان حدیثوں سے احکام اخذ کئے جاتے ہیں اسی وجہ سے محدثین نے ان پر ابواب باندھے ہیں اور عنوانات قائم کئے ہین خصوصاً اس وقت جبکہ متجد دین اور اپنے ناجائز مقاصد کے لئے کتاب و سنت سے دلائل حاصل کرنے والے ان سے اپنے غلط موقف پر دلیل پکڑ رہے ہیں تو اس صورت میں ان حدیثوں کی اسانید سے اغاض کرتے ہوئے صرف متن کی توجیہ کے لئے سعی کرناکسی طرح بھی مستحسن بلکہ جائز قرار نہیں دیا جاسکتا ۔

رہے ہیں تو اس صورت میں ان حدیثوں کی اسانید سے اغاض کرتے ہوئے صرف متن کی توجید کے لئے سعی کرنا کسی طرح بھی مستحسن بلکہ جائز قرار نہیں دیا جاسکتا ۔

[ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہمارے محترم ہیں اور وہ اچھے عالم بھی ہیں مگر یہ محترم مدیث کی اسانید سے کچھ زیادہ سرو کار نہیں رکھتے ۔ اور کسی حدیث کے متن کی صحت کی طرف انکا رجحان ہوتا ہے تو وہ اسانید سے قطع نظر کرکے کسی نہ کسی طرح صحیح بنانے کی کوشش کرتے ہیں مثلاً مشھور موضوع روایت «اطلبوا العلم ولو بِالصِّین» کی تصحیح کے لئے انہوں نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ ان کی علمی شان سے براحل بعید ہے ۔ انکا یہ مضمون رسالہ محدث میں شائع ہو چکا ہے ۔ اور غالباً آنجناب کی نظر سے بھی گزرا ہوگا ۔ لہذا اس حدیث کی تصحیح جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی طرف سے ہوئی ہے وہ کچھ مفید نہیں لہذا اس حدیث کی تصحیح جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی طرف سے ہوئی ہے وہ کچھ مفید نہیں

ہوسکتی ۔ اسی طرح علامہ ناصر الدین البانی حفظہ اللہ جو اس عصر کے بہت بڑے محقق ہیں اور اللہ تعالی نے حدیث کے علم سے ان کو حظ وافر مرجمت فرمایا ہے لیکن ہوجب «لکل جوادکبوۃ ولکل صارم نبوۃ» ان سے بھی یہاں تسامح ہوگیا ہے اور اس حدیث کو انہوں نے صحیح ابن خزیمہ کے حاشے میں حسن قرار دیا ہے لیکن جیسا کہ ہم آیندہ انشاء اللہ اسکی وضاحت کرینگے کہ اسکی سند کسی طرح بھی حسن نہیں ہوسکتی لہذا آنجناب کے لئے لازم تھا کہ ان حدیثوں کی اسانید سے بحث اچھی طرح کرتے اور اسکی اسادی حیثیت دلائل سے واضح فرما دیتے کہ ان کی سندیں جو ہیں وہ سخت ضعیف ہیں اس لئے انکے متون کی طرف جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی ۔

[ان دو حدیثوں کے متعلق جن کتب حدیث سے حوالے دئے گئے ہیں ان سب کی سندوں میں یا تو لیل بنت مالک کا ذکر ہے یا عبد الرحمن بن خلاد انصاری اور کہیں دونوں ہی سند میں موجود ہیں جیسا کہ صحیح ابن خزیہ میں لیلی سے تو ولید بن جمیع روایت کرتا ہے ۔ اور یہ لیلی عبد الرحمن بن خلاد سے روایت کرتی ہے اور مُستدرک حاکم میں ولید ان دونوں یعنی لیلی اور عبد الرحمن سے روایت کرتا ہے ان داویوں کا یہ حال ہے ۔ لیلی کے متعلق حافظ ابن مجر تھذیب التھذیب و تقریب التھذیب میں فرماتے ہیں «لاتعرف» اور ان سے راوی بھی صرف ولید بن عبداللہ بن جمیع ہے لہذا یہ مجھولہ ہوئی اور جھالت بھی جروح شدیدہ میں سے ہے جیسا کہ آپ اچھی طرح جاستے ہیں ۔ اور دوسرے راوی عبدالرحمن بن خلاد ہیں ۔ اسکے متعلق بھی حافظ صاحب دونوں کتابوں میں دوسرے راوی عبدالرحمن بن خلاد ہیں ۔ اسکے متعلق بھی حافظ صاحب دونوں کتابوں میں فرماتے ہیں «مجھول الحال» لھذا ایسی حدیث جس کی سند میں ایسے غیر معروف راوی ہوں وہ کیسے حسن یا صحیح ہو سکتی ہے ۔

[دوسرے اس حدیث کی سند میں شدید اضطراب ہے ۔ مسند احمد میں ولید کہتے ہیں کہ حد ثنتی جدتی عن ام ورقة اور ولید کی دادی وہی لیلی بنت مالک ہے ۔ اور یہاں لیلی براہ راست ام ورقہ سے روایت کرتی ہے در آنحالیکہ صحیح ابن خزید میں لیلی اور ام ورقہ کے درمیان «عن ابیحا وعن عبدالرحمن بن خلاد» کا واسطہ ہے اور پھر صحیح ابن خزید میں عبدالرحمن بن خلاد سے لیلی روایت کرتی ہے اور اس کے بجائے مستدرک حاکم میں عبدالرحمن بن خلاد سے ولید بن جمیح روایت کرتے ہیں اسکے علاوہ اسمیں اضطراب کی

#### www.KitaboSunnat.com

اور بھی وجوہ ہیں جو تھذیب التھذیب میں دیکھی جاسکتی ہیں 🕒

ایسی مضطرب الاسناد حدیث کسی طرح بھی جمت نہیں ہوسکتی کیونکہ جیسا کہ اصول حدیث میں بیان کیا جاچکا ہے کہ ایسا اضطاب جس میں نہ کوئی تطبیق ہوسکتی ہو ، وہ افر نہ کسی معقول دلیل سے انکے وجود میں سے کسی ایک کو ترجیح ہی دی جاسکتی ہو ، وہ موجب ضعف ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس جگہ ان وجوہ اضطراب میں سے نہ کسی کو ترجیح دی جاسکتی ہے اور نہ ان میں باہم تطبیق کی کوئی صورت ہی نکل سکتی ہے پس یہ حدیث دی جاسکتی ہے اور نہ ان میں باہم تطبیق کی کوئی صورت ہی فکل سکتی ہے پس یہ حدیث دو وجہ سے ضعیف و ناقابل حجت ہے ۔ ایک رُواۃ کے ضعف کی وجہ سے اور دوسرے شعید اضطراب کی وجہ سے ۔

[ایسی ضعیف و ناکارہ حدیث کے بارہ میں کون سی ضرورت پڑی ہے کہ انکے متن کی توجیہ کے لئے درد سر مول لیں ، علاوہ ازیں یہ حدیثیں صحیحیین کی بھی نہیں ہیں بلکہ ان کتب کی بیں جن میں صحاح کے ساتھ حسان ، ضعاف منکرات اور شواھد وغیرہ موجود ہیں لہذا ہوجب ثبت العرش ثم انقش مستدلین حضرات پہلے تو ان حدیثوں کی صحت یا حسن کا دلائل سے اثبات کریں پھر ان سے دلیل پکڑنے کی سعی کریں ۔

## کچھ حدیث مذکور کی توجیہہ کے بارے میں

ان حدیثوں کے متعلق جو توجید کی گئی ہے اس کی بابت بھی کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہا جاتا ہے کہ یہ استشنائی صورت ہے اگر ہم اس کو مان لیں تو مخالفین یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں عورت کی سربراہی بھی ایک استثنائی صورت ہے یعنی جب ایسی استثنائی صور توں میں عورت نماز کی امامت مردوں کے لئے خواہ وہ شیخ کبیر ہوں کر سکتی ہے تو ملک کی سربراہی کسی خاص صورت میں کیوں نہیں کر سکتی ؟ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عضم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کبریٰ کے بارے میں من جلہ اور امور کے اس حقیقت سے بھی استدلال کیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ہی نماز کی امامت سپرد فرمائی تھی اس لئے

<sup>، «</sup>الاصلب» میں حضرت أمّ ورقة مح ترجمه سے بھی اس اضطراب کی تائید جوتی ہے ، جیسا کہ حضرت بیر صاحب وامت بر کاتھم نے فرمایا ہے ۔ (ص - می)

ان کی خلافت کے متعلق یہ کہا گیا کہ جس ہستی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دینی معاملات یعنی ناز کا پیش امام بنایا وہی ہمارے دنیوی امور میں بھی امام ہوگا ۔ دوسرے کوئی بھی ان سے آگے نہیں ہوسکتا لہذا مردوں کی امامت اگر عورت ناز میں کسی خاص حالت میں کراسکتی ہے تو پھر ملک کے امور میں بھی کسی استشنائی حالت میں وہ سربراہ بھی بن سکتی ہے ۔ باقی محترم ڈاکٹر صاحب نے ایک عورت کو یہ اجازت دی تو وہ اپنے شوہر کی نماز میں امامت کرالے تو یہ چیز بھی ہم جیسے بیچ مدانوں کی سمجھ سے بالاتر ہے کیا وہ مسلم عورت اپنے شوہر کو زبانی طور تعلیم نہیں دے سکتی تھی ؟ اور کیا یہ صورت ممکن نہیں تھی کہ وہ اپنے شوہر کو ایک جانب بٹھا کر خود نماز پڑھاتی اور شوہر ان کے انتقالات وغیرها کو غور سے ملاحظہ کرتا رہتا اس طرح ناز کی ہیئت کذائیہ ان کے ذہن نشیں ہو جاتی ۔ آخر نماز کے لئے تین چار سورتیں اپنے شوہر کو یاد کرانے کے لئے بھی تو ان کو اپنی زبان سے کام لینا پڑتا پھر بقیہ باتوں میں وہ کیوں نہیں اپنی زبان سے کام لے سکتی تھیں ۔ ڈاکٹر صاحب نے ان صاحب کے معاشقہ کا قصہ بھی لکھا ہے اسی معاشقہ کا ہی نتیجہ ہوا کہ اس نے اپنا ذہب چھوڑ کر دین اسلام قبول کر لیا لہذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کے معاشقہ کا ہی کرشمہ ہے کہ وہ شوہر بن کر بھی یعنی عورت پر توام ہونے کے باوجود اپنے آپکو محکوم ہی تصور کر رہا ہے اور اس وجہ سے اپنی محبوبہ بیوی کو امام ہی بنا لیا ۔ یہ قلب حقیقت کی ایک انو کھی مثال ہے اور مجھے تعجب ہے کہ آں محترم حیے محقق نے ڈاکٹر صاحب کی اس توجیہ کی کیسے تحسین فرمائی ؟

جیسے کی سے دامر صاحب کی ہے حدیث او گا تو سخت ضعیف ہے اس سے استدلال کرنا قطعی نامناسب ہے اور اگر ہم اس سے تسامح برتیں تب بھی اسکا مطلب واضح طور بر وہ ہی ہے جو محد ثین کرام رحمهم اللہ نے ان حدیثوں پر عنوانات قائم کرکے بیان فرمایا ہے ۔ یعنی عورت کا عور توں کو امامت کرانے کا جواز ۔ باقی اس میں مردوں کی امامت کی نہ صراحت ہے اور نہ کوئی اشارہ ہی ہے اور دوسری جو بھی توجیہ کسی نے کی ہے (کائناً مَنْ کانَ) وہ حتماً و جزماً غلط ہے انکی تحسین یا تصحیح نہیں کی جاسکتی ہے کیونکہ یہ اسلام کے صریح احکام اور واضح ارشادات کے سراسر مخالف ہے ۔ ان کو کسی طرح بھی قبول نہیں کیا جاسکتا ان چیزوں میں تحور اسا تسائل بھی ان چور دروازوں کے طلب کے لئے ایک موقعہ فراہم کرنے کے مترادف ہوگا ۔ العاقل تکفیہ الاشارة ۔ واللہ اعلم بالصواب ایک موقعہ فراہم کرنے کے مترادف ہوگا ۔ العاقل تکفیہ الاشارة ۔ واللہ اعلم بالصواب ایک موقعہ فراہم کرنے کے مترادف ہوگا ۔ العاقل تکفیہ الاشارة ۔ واللہ اعلم بالصواب ایک موقعہ فراہم کرنے کے مترادف ہوگا ۔ العاقل تکفیہ الاشارة ۔ واللہ عنا ماہ عفا اللہ عنه واللہ الم

# میں ایک شرط حکمران کا میں ایک شرط حکمران کا مرد ہونا ہے مرد ہونا ہے نواب صدیق حسن خان کی صراحت

7 - ١٣ جنوری "الاعتصام" کی اس مشترکه اشاعتِ خصوصی میں جو "عورت کی سربراہی" کے مسلے میں شکوک و شبہات اور مغالطات کے ازالے پر مشتمل تھی ایک حصہ پروفیسر اسلم صاحب کے جواب میں بھی تھا ۔ جس میں ان کے نواب صدیق حسن خان کے فتویٰ کے مطالبے کے سلسلے میں ان کی عربی اور اُردو تفاسیر کا حوالہ دیا گیا تھا کہ پروفیسر موصوف یہ تنفسیری حصّے ملاحظہ فرمالیں ، جہاں نواب صاحب نے مردکی حاکمیت کو تسلیم

موسوف یہ منسیری سے ملاحظہ فرمالیں ، جہاں تواب صاحب سے مرد ی کرتے ہوئے حدیث لن یفلح قوم ۰۰۰۰۰ کا بھی حوالہ دیا ہے ۔

لیکن اس مضمون کی اشاعت کے بعد پروفیسر محمد اسلم صاحب نے راقم کے نام ایک ذاتی مکتوب لکھا ہے جس میں انہوں نے علمائے ابلحدیث کے خلاف سخت بغض و عناد کا اظہار کرکے اپنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے ہیں ۔ اگر ضرورت پیش آئی تو پھر

کسی وقت ان کا مکتوب شائع کر دیا جائے گا ، فی الحال ان کو اسی طرح نجی انداز میں جواب بھیج دیا گیا ہے ، جس طرح ان کا خط آیا تھا ۔ ہاں تو اس خط میں انہوں نے ندکورہ وضاحت کے باوجود پھر اپنے اس مطالبے کا اعادہ کیا ہے کہ :۔

"تواب صدیق حسن خان فنوجی کا فتوٹے فراہم کرنا اہلحدیث کے ذیتے ہے ، اہلحدیث یہ بتائیں کہ نواب صاحب نے عورت کی حکمرانی کو کہاں حرام کہا ہے ؟"

اس مطالبے سے موصوف کا مطلب اگر یہ ہے کہ لفظ "حرام" کی نشاندہی کی جائے تو شاید ہم یہ لفظ اسی طرح دکھانے سے معذور ہوں جس طرح شراب کو حلال باور کرانے والے "جدید مجتہدین" کے مطالبہ کہ قرآن میں شراب کو "حرام" کہاں کہا گیا ہے ؟ علماء لفظ "حرام" دکھانے سے معذور ہیں ۔ تاہم اگر موصوف کا مطلب عورت کی سربراہی کی

#### www.KitaboSunnat.com

۸۰

شرعی حیثیت کی وضاحت ہے تو اس کے لئے ہم پہلے ہی ان کی عربی اور اُردو دونوں تفاسیر کا حوالہ پیش کر چکے ہیں ۔ تاہم مزید اتام حجت کے لئے ان کی تفاسیر کی اصل عبارتیں اور ان کی ایک اور کتاب سے اس کی صراحت ذیل میں پیش کر رہے ہیں ۔ واللہ بھدی من یشاء الی صراط مستقیم (ص ۔ ی)

نواب صاحب کی ایک عربی کتاب کا اقتباس اور اس کا ترجمه:

ومنها كونه ذكراً ووجهه ان النساء ناقصات عقل ودين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان كذالك لايصلح لتدبير الامة ولتولى الحكم بين عباد الله و فصل خصوماتهم بهاتقتضيه الشريعة المطهرة ويوجبه العدل ، فليس بعد نقصان العقل والدين شئى . ولا تقاس الامامة والقضاء على الرواية فانها تروى مابلغها وتحكى ما قبل لها واما الامامة والقضاء فهو يحتاج الى اجتهاد الرأى وكهال الادراك والتبصر فى الامور والتفهم لحقائقها ، وليست المرأة فى ورد و لاصدر من ذلك ولاتقوى على تدبير امر العباد والبلاد بل هى اضعف من ذلك و اعجز ، ويؤيد هذا ماثبت فى الصحيح للبخارى من حديث ابى بكرة رضى الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولّوا امرهم امرأة قاله لمابلغ ان بمل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى يعنى بوران بنت شير ويه بن كسرى فليس بعد نفى الفلاح شئ من الوعيد الشديدو رأس الامور هوالا مامة والقضاء بحكم الله عزوجل فدخوله فيها يكون دخولاً اولياً . (اكليل الكرامة فى تبيان مقاصد الامامة . ص ٢٦ . ٧٢)

"حکمان کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ مرد ہو کیوں کہ عورتیں عقل اور دین میں ناقص ہیں ۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ، اور جو عقل و دین میں ناقص ہو وہ تدبیر امت ، فصلِ خصومات اور اللہ کے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی اس طرح اہلیت سے بہرہ ور نہیں ہوسکتا جو شریعت الہیہ کا اقتضاء درمیان فیصلہ کرنے کی اس طرح اہلیت سے بہرہ ور نہیں ہوسکتا جو شریعت الہیہ کا اقتضاء اور عدل و انصاف کے لحاظ سے ضروری ہے پس عقل و دین میں نقصان کے بعد کچھ نہیں ۔

علاوہ ازیں امامت (حکمرانی) اور قضاء کو روایت (حدیث رسول بیان کرنے) پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ۔ اس لئے کہ روایت میں تو عورت وہی کچھ بیان کرتی ہے جو اس پہنچتا اور وہی کچہ نظل کرتی ہے جو اس سے کہا گیا ہوتا ہے ۔ لیکن حکمرانی اور قضاء کا مسئلہ اس سے بالکل مختلف ہے ، اس کے لئے تو اجتہادِ رائے ، کمالِ ادراک ، معاملات

میں گہری بصیرت اور حقائق تک پیچنے کے لئے قوتِ فہم نہایت ضروری ہیں ، جب کہ عورت ان خویوں سے متصف ہے نہ وہ بندوں اور شہروں کے معاملات کی تدبیر کی قوت رکھتی ہے بلکہ وہ ان اُمور میں نہایت کمزور اور حد درجہ عاجز ہے ۔ اس کی تائید صحیح بخاری کی اس حدیثِ ابی بکر ہؓ سے بھی ہوتی ہے ۔ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمایا ہے کہ "وہ قوم ہر گز فلاح یاب نہیں ہوگی جس نے اپنے معاملات ایک عورت کے سپرد کر دئیے"۔ یہ بات آپ نے اُس وقت ارشاد فرمائی تھی جب آپ کو یہ خبر پہنچی کہ اہل فارس نے اپنا حکمران بنتِ کسریٰ یعنی بوران بنت شیرویہ بن کسری کو بنا لیا ہے ۔ پس آپ کا ایسی قوم سے فلاح کی مفی کر دینا بہت شدید وعید ہے اور معاملات کی اصل بنیاد اللہ کے حکم کے مطابق امامت و قضاء ہی ہے پس یہ معاملہ اس میں سب کے اصل بنیاد اللہ کے حکم کے مطابق امامت و قضاء ہی ہے پس یہ معاملہ اس میں سب سے پہلے داخل ہوگا"۔

## أردو تنفسير "ترجان القرآن" مين وضاحت

نواب صاحب اپنی اُردو تنفسیر "ترجان القرآن" میں آیت وللرجال علیهن درجة (البقرة ۲۲۸) کی تنفسیر میں فرماتے ہیں :-

"مردول کو عور تول پر درجہ حاصل ہے یعنی خلق و خلق میں فضیلت رکھتے ہیں ۔ منزلت و طاعت ۔ امرو انفاق و قیام مصالح میں بڑھے ہوئے ہیں ۔ یہ اہل جہاد و عقل و قوت ہیں ۔ ان کا حصہ میراث میں دوگنا ہے ۔ ان کی اطاعت عورت پر واجب ہے عورت موافق ان کی رضا مندی کے رہے ہیں ۔ گواہی ، ولایت ، صلاحیت ، امامت و قضا میں بھی مقدم ہیں ۔ یہ ایک عورت پر دوسری ، تیسری ، چوتھی جورو اور بے گنتی لونڈیاں لاسکتے ہیں ۔ عورت دوسرا شوہر ان کی موجودگی میں نہیں کرسکتی ۔ طلاق ورجعت بھی انہیں کے ہاتھ میں ہے نہ عورت کے ۔ اگر اور کچھ فضیلت مرد کو عورت پر نہ ہوتی تو یہ کیا کم بزرگی ہے کہ عورت مرد سے پیدا ہوئی ہے کیونکہ پیدا ہونا حوا کا آدم کی بائیں پسلی سے ثابت ہو چکا ہے ۔ فرمایا کہ اگر میں کسی کو کہتا کہ کسی کو سجدہ کرو تو عورت کو عورت کو عورت کی بائیں پسلی سے ثابت ہو چکا ہے ۔ فرمایا کہ اگر میں کسی کو کہتا کہ کسی کو سجدہ کرو تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے اس کو بغوی نے اپنی سند سے روایت کیا ہے یہ بات حدیث معاذ بن جبل میں آئی ہے ۔ یہ فضیلت مرد کی عورت پر

#### www.KitaboSunnat.com

۸۸

دنیا و آخرت دونوں جگه میں خابت ہے ۔ کما قال الله تعالی "الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم اطلاق فضیلت مفید عموم ہے"۔ \*\*\* میں اللہ بعضہ میں میں میں میں اسلامی المعالی المعالی مفید عموم ہے"۔

(ترجان القرآن: ج١،٥٥٥)

اور آیت الرجال قوامون علی النساء۔ الّایة کے تحت فرماِتے ہیں ۔

"یعنی اللہ نے مرد کا درجہ اُوپر بنایا تو عورت کو اس کی حکم برداری چاہئیے اور اگر ایک عورت بدخوئی کرے تو مرد پہلے درجے سمجھائے دوسرے درجے جدا سووے لیکن اسی گھر میں ، پھر آخر درجے مارے بھی ، لیکن نہ ایسا کہ ضرب پہنچے پھر اگر مطبع ہو جاوے توکرید نہ کرے تقصیروں پر اللہ سب پر حاکم ہے ۔ باقی ہر تقصیر کی ایک حد

ہے ، مارنا آخر کا درجہ ہے ۔

ف :- اللہ نے اس آیت میں یہ ارشاد کیا کہ مرد عورت پر قیم ہے یعنی اس کا رئیس کہیر حاکم مؤدِّ ہے جب عورت کجروی کرے ، یہ اس کو ادب دے ، اس لئے کہ مرد افضل ہیں عور توں ہے ، اسی لئے نبوّت مختص ہے ساتھ رجال کے ، بادشاہی اعظم خاص ہے ساتھ مردوں کے لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یفلح قوم وَلَّوا امر هم امرأة رواه البخاری من حدیث ابی بکرة رضی اللہ عنہ ، اسی طرح منصبِ قضا وغیرہ مخصوص ہے ساتھ مردوں کے ۔ علاوہ اس کے مرد اپنا مال عورت پر صرف کرتے ہیں جیے مہور و نفقات کے ۔ علاوہ اس کے مرد اپنا مال عورت پر صرف کرتے ہیں جیے مہور و نفقات وغیرہ ۔ حقوق جو کتاب و سنّت میں آئے ہیں اس لئے مرد فی نفسہ عورت ہے افضل ہے ۔ فضل و افضال میں اس پر مقدم ہے اسی سبب سے قیم ہونا مرد کا مناسب ہے ۔ فضل و افضال میں اس پر مقدم ہے اسی سبب سے قیم ہونا مرد کا مناسب اللہ تعالیٰ ولائر جال علیہن درجۃ ۔ ابن عباش نے کہا مراد قوامون سے امراء ہیں ۔ یعنی عورت کو لازم ہے کہ جس امر میں اللہ نے اطاعت مرد کا حکم اسے دیا امر میں اس کی مطبح رہے اطاعت یہ ہے کہ گھر والوں سے نیکی کرے ۔ شوہر کی نگہبان ہو یہی قول ہے مقاتل ۔ سدی و ضحاک کا (شفسیر ترجان القرآن،ج۲،ص ۲۲، ک

آگے چل کر مزید فرماتے ہیں ۔

"فتح البیان کا بیان ہے کہ مرد مسلط بیں عور توں پر یعنی جس طرح حکام و امراء حفاظتِ رعیت کرتے ہیں اسی طرح مرد عورت کا نگہبان ہوتا ہے ۔ پھر علاوہ اسکے گھر بار روٹی کپڑا دیتا ہے قوام صیغہ ہے مبالغے کا اس میں بین دلیل ہے اس بات پر کہ مرد اصل میں اس کام میں قائم ہیں ساتھ مصالح و تدبیرات خانگی و تادیب کے جس طرح کہ

بادشاہ رعیت کے کاموں پر قائم و دائم ہوتے ہیں ۔ یہ فضیلت مردوں کو اللہ تعالی کی طرف سے ملی ہے ۔ انبیاء و خلفاء وسلاطین و حکام وائمہ وغُڑاۃ سب مرد ہی ہوتے ہیں عقل و دین و شہادت و جمعہ و جماعت میں عورت سے بڑھ کر ہیں مرد چار جورو کر سکتا ہے ۔ عورت ایک شوہر سے زیادہ نہیں کرسکتی ، مرد کا حصہ میراث میں زیادہ ہے ، طلق و رجعت ہاتھ میں مرد کے ہے نسب باپ کا ہوتا ہے نہ ماں کا ۔ ان کے سوا اور بہت امور ہیں جن میں مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے " (تنفسیر "ترجمان القرآن" جبت امور ہیں جن میں مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے" (تنفسیر "ترجمان القرآن" جبت امور ہیں جن میں مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے" (تنفسیر "ترجمان القرآن" جبت امور ہیں جن میں مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے" (تنفسیر "ترجمان القرآن

## عربی تنفسیر ''فتح البیان'' میں صراحت

عربی تفسیر میں مسئلہ زیر بحث میں ان کی صراحت حسب ذیل ہے ۔

وللرجال عليهن درجة . أي منزلة ليست لهن وهي قيامه عليها في الانفاق وكونه من اهـل الجهاد والعقل والقوة وله من الميراث اكثر ممالها و كونه يجب عليها امتثال امره والموقموف عندرضائه والشهادة والدية وصلاحية الامامة والقضاء وله ان يتزوج عليها و يتسرى وليس لها ذلك وبيده الطلاق والرجعة وليس شيءٌ من ذلك بيدها ولولم يكن من فضيلة الرجال على النساء الاكونهن خلقن من الرجال لماثبت ان حواء خلقت من ضلع ادم لكفي وقد اخرج اهل السنن عن عمر و بن الاحوص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان لكم على نساء كم حقا ولنساء كم عليكم حقا اماحقكم على نسائكم ان لايوطين فرشكم من تكرهون ولايأذن في بيوتكم لمن تكرهون الا وحَقَّهن عليكم ان تحسنوا اليهم في كسوتهن و طعامهن وصححه الترمذي واصله عند مسلم في الصحيح واخرج احمد وابوداؤد والنسائي وابن ماجه وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي عن معاوية بن حيده القشيري انـه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماحق المرأة على الزوج قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولاتهجرالا في البيت «والله عزيز حكيم» فيها دبره لخلقه عن ابن ابي طبيان ان معاذ بن جبل خرج في غزاةٍ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم رجع فرأي رجالًا يسجد بعضهم لبعض فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لوامرت احداً ان يسجد لاحدلامرت المرأة ان تسجد لزوجها رواه البغوى بسنده (فتح البيان ، ج١. ص٢٦٩)

#### اور آیت الرجال قوامون علی النساء الآیة کے تحت فرماتے ہیں ۔

الرجال الزيادة في الميراث تفضيلا اثر بيان تفاوت استحقاقهم اجمالاً و علل ذلك بامرين الرجال الزيادة في الميراث تفضيلا اثر بيان تفاوت استحقاقهم اجمالاً و علل ذلك بامرين اولهما وهبى والثانى كسبى والمعنى انهم يقومون بالذب عنهن كها يقوم الحكام والامراء بالذب عن السرعية وهم ايضا يقومون بهايحتجن اليه من النفقة والكسوة والمسكن وجاء بصيغة المبالغة لتدل على اصالتهم في هذا الامر وهو جمع قوام وهو القائم بالمصالح والتدبير والتاديب يشير به الى ان المراد قيام الولاة على الرعايا قال ابن عباس امر وا عليهن فعلى المرأة ان تطبع يشير به الى ان المراد قيام الولاة على الرعايا قال ابن عباس امر وا عليهن بها فضلهم على بعض زوجها في طاعة الله بها الباء سببية وما مصدرية فضل الله والضمير في قوله بعضهم على بعض للرجال والنساء اى انها استحقوا هذه المزية لتفضيل الله اياهم عليهن بها فضلهم به من كون فيهم الانبياء والخلفاء والسلاطين والحكام والائمة والغزاة و زيادة العقل والدين والشهادة والجمعة والجهاعات وان الرجل يتزوج باربع نسوة ولايجو زللمرأة غير زوج واحدو زيادة النصيب والتعصيب في الميراث وبيده الطلاق والنكاح والرجعة واليه الانتساب وغير ذلك النصيب والتعصيب في الميراث وبيده الطلاق والنكاح والرجعة واليه الانتساب وغير ذلك من الامور فكل هذا يدل على فضل الرجال على النساء (فتح البيان ، ج١ ، ص٥٥٥)

عربی تفسیر کی مذکورہ دونوں عبار توں کا وہی مفہوم ہے جو انہوں نے اُردو تفسیر میں بیان کیا ہے اور پہلے نقل کیا جاچکا ہے ۔ اس لئے ان عربی عبارات کے ترجمہ کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی ۔

بہرحال نواب صدیق حسن خان کی ان واضح تصریحات کے بعد اس امر میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا ہے کہ نواب صاحب علیہ الرحمۃ کے نزدیک بھی عورت امامتِ کُبْریٰ (حکرانی) کی اہل نہیں ہے ، اس معاملے میں بھی مرد کو بعض دیگر امتیازی خویدوں کے ساتھ عورت پر ایک گونہ فضیلت حاصل ہے ۔

## عورت کی سربراہی کے بارے میں علماء کا مُتّحدہ موقف چند غلط فہمیوں کا ازالہ

۲۷ فروری ۱۹۸۹ء کو راولپنڈی میں عورت کی سربراہی کے مسئلے پر اہل سُنّت کے تام مکاتب فکر کے علماء کا ایک متحدہ کنونشن ہوا تھا ، جس میں مُلک بھر سے علمائے کرام بھاری تعداد میں شریک ہوئے ۔ اس کنونشن میں متفقہ طور پر جدوجبد کرنے کا عزم کیا گیا ۔

ذیل کے اداریے میں جو «الاعتصام» میں چھپا ، اسی کنونشن ، اس کی کاروائی اور اس کے فیصلوں پر ایک مختصر تبصرہ ہے جس میں بالخصوص ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیا گیا ہے جو مخالفِ اسلام حلقوں کی طرف سے علمائے کرام کے مذکورہ متفقہ موقف اور متحدہ عزم کے بارے میں پھیلائی جا رہی ہیں (ص ۔ ي)

اہل سنّت کے تام مکاتبِ فکر کے علماء نے "عورت کی سہراہی" کے مسئلے پر جو متحدہ موقف اپنایا ہے اور اتحادِ فکر و اشتراکِ علی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس طرح اس کے خلاف متحدہ جدوجہد کرنے کا عزم کیا ہے ۔ وہ نہایت خوش آئند ، ان کی ایمانی غیرت و حمیت کا آئینہ دار اور ملک و ملّت کی خیر خواہی کا عکاس ہے ۔ تاہم اس بارے میں بعض حلقے بدگمانی کا شکار ہیں اور کچھ کو بدگمان کرنے کی مذموم سعی کی جارہی ہے اس میں بعض حلقے بدگمانی کا شکار ہیں اور کچھ کو بدگمان کرنے کی مذموم سعی کی جارہی ہے اس کئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بابت بھی کچھ عرض کر دیا جائے ۔ تاکہ لوگ کم از کم مخض جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے تو کسی غلط فہمی اور بدگمانی کا شکار نہ ہوں ۔ کم مخض جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے تو کسی غلط فہمی اور بدگمانی کا شکار نہ ہوں ۔ ایک بات یہ پھیلائی جارہی ہے کہ مذکورہ کنونشن اسلای اتحاد بالخصوص نواز شریف کی انگیخت اور ان کی تائید و حایت کا نتیجہ ہے ہمارے نزدیک یہ ایک بہت ہڑا جھوٹ کی انگیخت اور ان کی تائید و حایت کا نتیجہ ہے ہمارے نزدیک یہ ایک بہت ہڑا جھوٹ اور بہتان ہے جو علمائے کرام پر باندھا جا رہا ہے ۔ دراں حالیکہ ان کا دامن ایسی کاسہ اور بہتان ہے جو علمائے کرام پر باندھا جا رہا ہے ۔ دراں حالیکہ ان کا دامن ایسی کاسہ اور بہتان ہو جو علمائے کرام پر باندھا جا رہا ہے ۔ دراں حالیکہ ان کا دامن ایسی کاسہ

واقعہ یہ ہے کہ یہ کنونشن کسی کے کہنے پر نہیں ہوا ۔ بلکہ علماء کا احساس فرض اور جذبۂ احقاقِ حق ہی اس کا باعث بنا ہے ۔ اس کے پس پردہ کوئی مخصوص اغراض نہیں ، صرف مسئلے کی اصل نوعیّت اور اس کی شرعی حیثیّت کی وضاحت ہی اس کا واحد مقصد ہے اور اس کے کوئی سیاسی مقاصد بھی نہیں ۔ صرف اللہ کی رضا ہی اس ساری سعی وکاوش کا مرکز و محور ہے ۔

بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کی بات اگرچہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن یہ بات کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا ۔ اس وقت علماء کی اس جدوجہد سے "جمہوریت" کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے ۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ان حضرات سے یہ پُوچھا جاسکتا ہے کہ خود پیپیلز پارٹی کا جو روتہ ہے ، کیا وہ جمہوریت کے تحفظ کا آئینہ دار ہے ؟ ہمارے خیال میں تو جمہوریت کو تباہ کرنے کے لئے خود پیپیلز پارٹی جو کردار اوا کر رہی ہے ، اس کے بعد علماء یا کسی اور کو اس کے لئے کچھ کرنے کی ضرورت ہی کر رہی ہے ، اس سے قبل ۱۹۵۷ء میں بھی پیپلزپارٹی نے دھاندلی کا ریکارڈ قائم کرکے نہیں ہے ۔ اس سے قبل ۱۹۵۷ء میں بھی پیپلزپارٹی نے دھاندلی کا ریکارڈ قائم کرکے «جمہوریت"کو تباہ کیا تھا اور اپنے اس دور ثانی میں بھی وہ جس راستے پر گامزن ہے اور اس کے جو اس کے دور اس کے جو طور طریقے ہیں ، اس کا نتیجہ بھی بظاہر وہی نکلتا نظر آتا ہے جو اس کے دور اس کی تاریخ کا ایک اٹوٹ انگ ہے ۔

خانیًا علماء کی یہ جدّوجہد آئین و قانون کے دائرے میں ہے ، جس سے قطعاً کسی قسم کے انتشار کا امکان نہیں ۔ وہ عورت کی حکمانی سے اختلاف کرکے قانون کے دائرے میں اپنا ایک مُسلّمہ جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں ۔ انتشار تو وہ لوگ پھیلا رہے ہیں جو عُلماء کے اس حق آزادی رائے اور اظہارِ اختلاف کی راہ میں غیر جمہوری ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں ۔ یا پھر وہ اہل قلم و اہل منبر پھیلا رہے ہیں جو عُلماء کے اس قسم کے خالص علمی اور جمہوری اجتماعات میں بھی انتشار کی "بو" محسوس کر رہے ہیں ۔ یا لوگوں کو باور کرا رہے ہیں ۔

ٹالٹاً علماء کی اس جدّوجہد کا مقصد محض پیپیلز پارٹی کی حکومت کے خلاف محاذ آرائی نہیں ہے کہ جس سے «جمہوریت" کو خطرہ لاحق ہو ۔ بلکہ اس کی اس پالیسی کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کرنا ہے جو اس نے اسلام کے مسلّمہ اصول و اقدار کو نظر انداز کرکے ایک عورت کو حکومت کا سربراہ بنا دیا ہے ۔ آگرچہ مجموعی حیثیت سے پیپلز پارٹی کی تحسین بھی علمائے کرام صحیح نہیں سمجھتے کیونکہ اس کا مجموعی کردار بہیشہ ہی نقد و جرح کا بدف رہا ہے اور بظاہر رہے گا، لیکن عورت کو سربراہ بنانے کا جُرم تو اتنا ہولناک اور خوفناک ہے کہ اس کے بارے میں تو مفاہمت کی ادئی سی بھی گنجائش نہیں ہے ۔ رابعًا اس سے مقصود اُمّتِ مُسلمہ کو متنبہ کرنا ہے کہوہ ہی صورت حال کو جتنی جلدی تبدیل کرسکے ، اس کو اپنی طاقت کے مطابق اس کے لئے سعی کرنی چاہیئے ۔ کیونکہ یہ صورت حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سخت نقصان اور خسارے کی ہے ۔ دین کے ایک نہایت اہم مسئلے میں مداہنت یا تفافل و اعراض کی پالیسی عذابِ البی کو دعوت دینے کے مترادف ہی ۔ علماء نہیں چاہتے کہ وہ خاموش رہ پالیسی عذابِ البی کو دعوت دینے کے مترادف ہی ۔ علماء نہیں تو ادائیگئ فرض کے بعد وہ الشاء اللہ عند اللہ تو سرخ رو ہوسکیں گے ۔

خامسًا علماء کی اس متحدہ جدّوجہد سے مسئلے کی صحیح حثیت نکھر کر سامنے آگئی سے ۔ اب اس پر نہ شکوک و شبہات اور مغالطات کے پردے ڈالے جاسکتے ہیں ، اور نہ تھی آئیندہ یہ کہا جاسکے گاکہ فلال موقع پر علماء نے فلال عورت کی حکومت کو تسلیم کیا تھا ۔ علماء کے اس متحدہ اقدام نے شبہات کے دَل بادل بھی صاف کر دئیے ہیں اور آیندہ کے لئے لوگوں کے منہ بھی بند کر دئیے ہیں ۔ جزاهم اللہ احسن الجزاء ووقاهم عن الشرور والفتن وائدهم بنصرہ العزیز واللہ غالب علی امرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ۔ (اداریہ ''الاعتصام'' ۲۲٬۱۲ مارچ ۱۹۸۹ء)

#### بسلسله عورت کی سربراہی

## ایک ہندوستانی مسلمان بھائی کا خط اس كاجواب

راقم کا مضمون '' عورت کی سربراہی کا مسئلہ ''بیوقار ئین کرام گذشتہ صفحات میں ملاحظہ فرما چکے ہیں، دہلی (ہند) کے پندرہ روزہ "تر جمان" د ہلی میں بھی بالاقساط شائع ہوا، جے بڑھ کر اس کے ایک قاری نے "تر جمان" وہلی کے دفتر ایک خط میں اینے کچھ شبہات پیش کئے۔ "تر جمان" والول نے وہ خطراقم کو بھیج دیا۔ ذیل میں وہ خطاور اس کا جواب پیش کیا چار ہاہے۔ افادیت کے نقطہ نظر سے اس سوال جواب کو بھی کتاب میں شامل کیا جارہا ہے۔ (ص- ی)

ہندوستانی بھائی کا خط

از عبداْلملک عبدالرحیم پرفیومرس نز د مسجد قاضیان

فتح بور شخاوائی (سکر) ، راجستهان ۵۲۳۰۱

الفاضل/مدير المحترم "جريده ترجمان"

السلام عليم و آ داب كے بعد عرض ہے كه آپ كے اخبار میں قبط وار چھينے والا حافظ صلاح الدين پوسف صاحب الہور کامضمون \_\_\_ عورت کی سربراہی کامسکلہ اور شکوک وشبهات کا ایک حائزہ

\_\_ ١١ اگت ١٩٨٩ء كے شارے میں ختم ہوا۔ الحمد للّٰد۔

مجھے اس سے غرض نہیں کہ کس ملک میں کس حکمران کا تعلق کونسی صنف سے ہے تاہم تمام قسطیں بڑھنے کے بعد بھی کچھ سوال، جواب طلب ہیں۔

ا۔ یہ جو مشہور ہے کہ اسلام میں کسی عمدہ یا منصب کے لئے خواہش کرنا یا خود سے طلب کرناروا

نہیں ہے تو مملکت خداوا و جمہوریہ اسلامی کے انتخابات میں جو بھی مسلمان بشمول مولوی صاحبان کے امیدوار بنا اور بڑھ چڑھ کر نظام مصطفیٰ کے قیام کے لئے اپنے آپ کو واحد موزوں ترین امیدوار بناتے رہے سے توکیوں ؟

٢ ـ توتى الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء وتعزمن تشاء و تذل من تشاء الأيتر

کی رو سے تخت یا تختہ خدا جس کو چاہے دے سکتا ہے اور بھٹو کی مثال سے ہمار اایمان اللہ کے کلام پر اور پختہ ہو گیا تھا۔۔۔ گریہ مضمون پڑھنے کے بعد ذہن میں سوال ابھراکہ

کیا (نعوذ بالله) انهی بھٹوکی صاحب زادی کو کسی اور طاقت (؟؟؟) نے وزیر اعظم بنادیا ہے

س- در حقیقت علماء کرام نے عوام الناس کو جمہوریت کی راہ دکھائی تھی جس پر وہ چلے ۔۔۔ اسلام سکھاتے، فرد کی اصلاح کرتے تو معاشرے کی بھی اصلاح ہوتی لوگ مسلمان ہوتے اور اسلامی نظام پند کرکے "اسلامی حکمراں" کو ہی ووٹ دیتے ۔۔۔

ورنہ جیسے ہم اور ہمارے اعمال ہیں اس کے مطابق ہمارے حکمران

والله ولى التوفيق

#### والسلام عليكم ورحمته الله وبركابة

#### مذكوره خط كاجواب

جریدہ " تر جمان " دہلی کے ایک قاری نے ندکورہ مکتوب میں جو چد اشکا لات پیش کئے ہیں، ان کاجواب مختصراً عرض ہے۔

ا۔ عمدہ و منصب کے خواہش مند اور طلب گار کو عمدہ و منصب نہ دینے کا تھم اور تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات سے ثابت ہے اور یہ تھم جن تھم و مصالح پر مبنی ہے۔ وہ بھی زیادہ محتاج وضاحت نہیں۔ اس لئے اسلام کا یہ تھم تو بجائے خود شک و شبہ سے بالا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ موجودہ مسلمانوں کا کر دار و عمل اس کے خلاف ہے، یا پاکستان میں اس تھم کے باوجود علائے کرام اور ندی رہنماؤں تک کیوں جمہوری انتخابات میں حصہ یا کتان میں اس تھم کے باوجود علائے کرام اور ندی رہنماؤں تک کیوں جمہوری انتخابات میں حصہ لے کر عمدہ و منصب کے حصول کے لئے کوشاں رہتے ہیں؟ کیونکہ اسلام اور مسلمانوں کا کر داریہ رونوں ایک چیز نہیں، الگ الگ دو چیزیں ہیں۔ آج کل کے مسلمان توایسے بے شار کام کرتے ہیں دونوں ایک چیز نہیں، الگ الگ دو چیزیں ہیں۔ آج کل کے مسلمان توایسے بے شار کام کرتے ہیں

جو اسلام کی صریح تعلیمات کے بالکل بر عکس ہیں بلکہ ایسے اعتقادات تک انہوں نے اپنا لئے ہیں جو قرآن و حدیث کے واضح نصوص سے متصادم ہیں۔

ظاہر بات ہے کہ ایسے غلط عقائد واعمال، مسلمانوں کے اپنا لینے ہے، اسلام کے عقائد و
اعمال قرار نہیں یا جائیں گے، ہلکہ وہ غلط ہی رہیں گے چاہے مسلمانوں کی اکثریت انہیں افتیار
کرلے۔ ای طرح جب عہدہ و منصب کی طلب یاس کے لئے کوشش، اسلامی نقطہ نظر سے
مستحن اسر نہیں ہے تو پاکستان میں علماء کے انتخابات میں جھے لینے ہے یہ غیر مستحن اسر،
مستحن نہیں بن جائے گا۔

عہدہ و منصب کی طلب اور اس کی آرزوکی غرمت بہت سی احادیث میں آتی ہے۔ جن میں ایک وہ مشہور حدیث بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حب جاہ اور حب مال کو دین کے لئے اس سے کہیں زیادہ نباہ کن قرار دیا ہے جتنی تباہی دو بھوکے بھیڑیوں سے بریوں کے ریوڑ میں گھس جانے سے ہو سکتی ہے۔ اس حدیث کی صداقت و حقانیت آج روز روشن کی طرح دیمھی جا سکتی ہے۔

اب مئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ اگر اپنے آپ کوعمدہ ومنصب کے لئے پیش کر ناصحے نہیں ہے تو کیاا نخابات کا سارا میدان اشرار کے لئے کھلا چھوڑ دینا چاہئے؟ اس کاجواب پھر لوگ یہ دیتے ہیں کہ نہیں، ایسا کر ناصحے نہیں ہے، اس طرح تو پھر اشرار اور غیر صالح عناصر ہی کامیاب ہو کر حکومت کے دروبست پر چھا جائیں گے، اور یوں اپنے لئے انتخابات میں حصہ لینے کا جواز مہاکر لیا جاتا ہے۔

لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو فد کورہ جواز "دل کے بہلانے نظانی یادہ حیثیت منیں رکھتا۔ جمہوری انتخابات کا طریقہ بجائے خود غیر اسلامی ہے، اس میں حصہ لے کر بھی بھی مفید نتائج حاصل نہیں کئے جاسکتے، اس لئے یہ جواز سخت محمل نظر ہے۔ تجربات نے بھی مفید نتائج حاصل نہیں کئے جاسکتے، اس لئے یہ جوودہ طرز انتخاب سے اشرار کا طبقہ ہی ابھر کر اس حقیقت پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ موجودہ طرز انتخاب سے اشرار کا طبقہ ہی ابھر کر سامنے آتا ہے اور کچھ نیک لوگوں کے اس میں حصہ لینے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اس لئے اسلام کی تعلیمات کی مٹی پلید کرنے سے بہتر رہی ہے کہ جب تک اسلام کی تعلیمات کے مطابق کوئی صبح طرز انتخاب اختیار نہیں کیا جاتا، صلحاء و اتقیاء اور علماء کا اس سے اجتناب کرنا ہی بہتر اور اقرب الی الصواب ہے۔

۲- توتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعزمن تشاء و تذل من تشاء کامطلب یه برگز نمیں ہے کہ جس کو حکومت و بادشاہت ملتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہے (جیسا کہ مکتوب نگار نے سمجھا ہے) کیونکہ اول تو یہ دنیاوی عزت و سرفرازی کو مشازم نمیں۔ ورنہ لازم آئے گا کہ تمام غیر مسلم بادشاہ اور حکرال بھی عنداللہ نمایت معزز و محترم ہوں در آں حالیکہ اس کا کوئی بھی مسلم بادشاہ اور حکرال بھی عنداللہ نمایت معزز و محترم ہوں در آں حالیکہ اس کا کوئی بھی مسلمان قائل نمیں۔

ٹانیا مثیت اللی اور چیز ہے اور رضائے اللی چیزے دگر۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے،
مثیت اللی کے اتحت ہی ہوتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ بند سارے کاموں کو نہیں فرماتا، ببندوہ
صرف اننی کاموں کو کرتا ہے جن کے کرنے کا اس نے تھم دیا ہے، طالانکہ نالبندیدہ کام بھی ہوتے
اس کی مثیت ہے ہی ہیں، اس لئے اگر بھٹو صاحب وزیراعظم بن گئے یا اب ان کی صاحب زادی
پاکتان کی وزیراعظم بن گئی ہیں، تو یہ بلاشبہ مثیت اللی کے ماتحت ہی ہوا ہے۔ لیکن مثیت،
رضائے اللی کے ہم معنی نہیں ہے کہ اس کامطلب یہ سمجھ لیاجائے کہ اللہ تعالی بھٹو صاحب یا محرمہ
کے ساتھ خوش بھی ہے، کیونکہ اگر وہ ان سے خوش نہ ہوتا تو ان کو حکمراں کیوں بناتا؟ اس
صفریٰ کبری کے ملانے سے جو متیجہ افذ کیا گیا ہے اگر یہ صحیح ہے تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ
منزیٰ کبری کے ملانے ہے جو متیجہ افذ کیا گیا ہے اگر یہ صحیح ہے تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ
گاند تعالی صدر امریکہ بش سے، کیونکہ اگر وہ خوش نہ ہوتا توان کو یہ حکمرانیاں اور سرفرازیاں کیوں عطا
گاند ھی سے بھی خوش ہے، کیونکہ اگر وہ خوش نہ ہوتا توان کو یہ حکمرانیاں اور سرفرازیاں کیوں عطا
فرماتا؟

اس لئے قانون تکوینی اور قانون تشریعی دونوں کو گڈ ٹر نہیں کرنا چاہئے کہ دونوں کا دائرہ الگ الگ ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اچھا یا برا، قانون تکوینی کے تحت ہی ہو رہا ہے، لیکن میہ سب اس کی پنداور رضا تو مرف انہی کاموں سے حاصل ہو گی جو اس کے قانون تشریعی کی روسے جائز اور شیح ہیں۔

اس کی ایک واضح مثال بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فاو شاء لہدا کم اجمعین (الانعام۔ ۱۳۹) "اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت نصیب فرما دیتا" دوسری جگہ فرما یا ولو شاء اللہ ماافتتکوا (البقرة۔ ۲۵۲) "اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے" لیعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے تحت اس بات پر قادر ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہی کاراستہ افتیار کرنے سے اور باہم قبال و

جدال کرنے سے روک دے۔ لیکن وہ الیانہیں کر تا بلکہ اس کی مشیت سے ہی ہے سارے کام ہو رہے ہیں۔ لیکن کیا گمراہی کا راستہ افتیار کرنے اور قبال و جدال کو وہ پیند بھی فرماتا ہے؟ اس کا جواب یقیناً نفی میں ہے، کیونکہ پند تو اس کی کہی ہے کہ ہدایت و اطاعت اللی کا راستہ افتیار اور قبال و جدال سے اجتناب کیا جائے۔

جب اللہ تعالی نے قرآن مجید میں واضح طور پر اپنے قانون تشریعی کی وضاحت فرادی کہ الرجال قوامون علی النساء (النساء – ۳۳) (مرد عور توں پر حاکم بیں) تو ہمارے نزدیک اس قانون کی خلاف روزی کرنے والوں سے اللہ تعالی بھی راضی اور خوش نہیں ہو گا تا آئکہ وہ اس قانون محتی سے باز آ جائیں، کیونکہ اس کی رضامندی اس کے تشریعی قوانین کو مانے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی رہے بھوٹی تو نین، تو وہ تو ویسے بی انسان کے دائرہ افتیار سے باہر ہیں، اللہ تعالی بی اپنے بھوٹی قوانین کی حکمت و مصلحت بہتر سجھتا ہے، تکوٹی توانین کے تحت بی وہ اپنے فرماں پر دار بندوں کے ساتھ ساتھ نافرہانوں کو بھی دنیا سے نواز تا ہے اور خوب نواز تا ہے، اپنے باغیوں کو بھی حکمرانیاں اور بلندیاں عطافرہاتا ہوار اپنے دشمنوں کو بھی دنیاوی عزت و کامرانیوں سے ہم کنار کر تا ہے۔ اس لئے کسی کے تاج و تخت سلطنت سے بہرہ مند ہونے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پہندیدہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بردا خوش ہے۔

س۔ البتہ کمتوب نگاری میہ بات صحیح ہے کہ علائے کرام "جمہوریت" کی حمایت کرنے اور جمہوری انتخابات میں حصد لینے کی بجائے آگر عوام کی اصلاح کا کام کرتے تو زیادہ بهتر ہوتا تاکہ عوام برخود غلط فتم کے لوگوں کو ووٹ دے کر انہیں منصب حکمرانی پر فائز نہ کرتے۔

سب سے پہلے بانی جماعت اسلامی مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم نے اس غلطی کاار تکاب کیا جس کے بتیج میں جماعت کی قوت منتشر ہوگئی، مولانا مرحوم اپنے بہترین رفقاء سے محروم ہوگئے اور نقمیر و تطبیر کاجو کام اس جماعت کے ذریعے سے بتدریج ہور ہاتھا، وہ نذر سیاست ہوگیا۔ پھر سے بیاری بیرے خوش نماعنوانات دیئے گئے سے دیگر نہ ہی جماعتوں میں بھی نفوذ کر

گئی اور وہ بھی آہت آہت تبلیغ و دعوت کے مقابلے میں سیاست اور اس کے ہنگاموں کو زیادہ اہمیت دینے لگیں اور نوبت بہ ایں جارسید کواب پورا جسد معاشرہ تن ہمہ داغ دار شدینبہ کجا کجائم

کاآئینہ دار ہے جس کے نتیج میں تاریخ اسلام کا یہ برا المیدرونماہوا کہ جس پاکستان کو اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، اس پاکستان میں اسلام کی صریح تعلیمات کے برعکس ایک عورت کو حکمرانی کے منصب پر فائز کر دیا گیا ہے۔ فانا للہ وانالیہ راجعون فلیک علی الاسلام من کان باکیا صلاح الدین یوسف۔ لاہور

۲۲ ستمبر ۱۹۸۹ء

#### عورتوں كامطالبه مساوات؟

سوال بد ہے کہ کیا مساوات کا یہ جنون صح ہے؟ اور اس سے انسانی معاشرے میں کسی خوش گوار تبدیلی کے ابھر آنے کا کوئی امکان ہے؟

ان دو سوالوں کو حل کرنے کے لئے ہمیں کئی سمتوں میں سوچنا پڑے گا۔ سب سے پہلے قدر تا ذہب کا زاویہ نظر سامنے آئے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک حواکی کمی بٹی کے ہاتھ میں

کرونا کراہب کا رانوبیہ سر سامنے اسے کا۔ ہم دیسے ہیں کہ ابن سک موان کی بی سے ہاتھ کر اصلاح دہدایت کی باگ ڈور نہیں دی گئی یعنی کوئی عورت منصب نبوت پر فائز نہیں ہوئی۔

دوسری کسوٹی جس سے اس مطالبے کی صحت جانچی جاسکتی ہے، فطرت ہے۔ یبال بھی مساوات کا کہیں سراغ نہیں ملتا۔ بلکہ اس کے بر عکس عورت کی بناوٹ اور اس کے جسم کی ساخت اس ڈھب کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے فرائفن مردول سے قطعی مختلف ہیں۔ یہ ہرمینے میں ایسے عارضے سے دو چار ہوتی ہے جس سے ذہن کی کیسوئی اور نفسیاتی اطمینان قائم رکھنااس کے لئے دشوار ہو جاتا ہے ۔۔۔ پھراگر بچے کو دو مملل کے لئے دودھ پلانے اور دکھے بھال اور نگرانی کے فرائفن بھی اس کے کندھوں پر ڈال دیے جائیں تو مسال کے گئے دودھ پلانے اور دکھے بھال اور نگرانی کے فرائفن بھی اس کے کندھوں پر ڈال دیے جائیں تو

مال کے سے دورہ پلانے اور دمیر بھال اور مرای کے فرانص بی اس کے لندھوں پر ڈال دیتے جائیں تو وقت کی فراغتیں اور توجہ والتفات کی ارزائیاں یہ کمال سے لا سکے گی کہ جس کے بل پر یہ کار زار عالم میں مصہ لے سکے۔ چلتے چلاتے تاریخ کی ورق گردانی بھی کر دیکھتے، کیا بھی اس کی ذہنی صلاحیتوں نے اجازت وی ہے کہ یہ اصلاح ودعوت کاعلم ہاتھ میں لے اور انسانی مشکلات کو دور کرنے کی سعی کرے

("الاعتصام" ٢٣ مارچ ١٩٥١ء از مولانا محمد حنيف ندوي مرحوم)

#### حصه دوم

## حَديثِ ديگرال

گذشتہ صفحات میں ماسوائے پیر محب الله شاہ صاحب راشدی کے مکتوبات عالیہ کے، تمام مضامین راقم کے قلم سے ہیں۔ جو قارئین کرام کے ملاحظہ گرامی سے گزر چکے ہیں۔

آئندہ صفحات میں بعض دیگراہل علم کی مفید تحریریں اور مقالات شامل ہیں جو مسئلہ زیر بحث کے پھھ ایسے گوشوں پر روشنی ڈالتے ہیں جو گذشتہ صفحات میں زیر بحث نہیں آسکے۔ ہر مضمون پر فاضل مضمون نگار کانام درج ہے۔

یوں امید ہے کہ یہ کتاب مسئلہ زیر بحث کے تمام ضروری گوشوں اور اہم پہلوؤں کو ممحیط اور متلاشیانِ حق کے لئے انشاء اللہ کافی ہوگی۔ بقول اقبال ؓ۔

میاں میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے ترے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کئے

صلاح الدين يوسف

## شیخ عبدالعزیز بن باز حفظه الله ، مفتی اعظم سعودی عرب اسلامی مملکت میں خاتون کی حکمرانی، کسی طور بر جائز نہیں

سوال: اگر کوئی خاتون ملک کی وزیراعظم ، وزارت یا کسی اور بڑے منصب کے لئے بنفسِ نفیس خود کو پیش کرے تو شرع اسلامی الحنیف کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے ۔ ازراہ کرم جواب دے کر ممنون فرمائیں۔؟

جواب: کسی خاتون کا ملک کا وزیراعظم بننا یا بنایا جانا یا کسی اور بڑے منصب پر تعین ، اسلام میں جائز نہیں ہے ۔ اس سلسلے میں قرآن حکیم ، سنّتِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اجاع کی وضاحتیں بصراحت موجود بین ۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالی کا

الله عايد و الرجال توامون على النساء بافضل الله بعضهم على بعض" اس آيت ميں حكم عام ہے ۔ مرد كو الله تعالى نے قوام بنايا ہے ۔ خاندان ميں بھى، رياست ميں بھى، اس آيت كريم عام ہے ۔ مرد كو الله تعالى نے عوام منايا ہے ۔ خاندان ميں بھى، رياست ميں بھى، اس آيت كريم سے صاف واضح ہے كہ مرد كو الله تعالى نے عورت پر افضليت عطا فرمائى

ہے ۔ اس میں عقل کی ، رائے کی اور ہر طرح کی افضلیت شامل ہے ۔۔۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیں بخاری شریف کی یہ حدیث ملتی ہے کہ وہ قوم تباہ و

برباد ہوئی جس نے عورت کو اپنا حاکم اور سربراہ بنایا۔ اس حدیثِ صحیح کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہنا کہ کسی خاتونِ کو صاحبِ امر بنانا یا اس کی تولیتِ میں ملکت کی

زمامِ کار دے دینا احکامِ رسولِ کریم کی کتنی بڑی خلاف ورزی اور جسارت کی بات ہے ۔ اس حدیث کی خلاف ورزی میں کسی ایسی حدیثوں کا متن بھی شامل ہو جاتا ہے جن میں

بتایا گیا ہے کہ جانتے بوجھتے سنّتِ رسول کا بطلان کفر کی حدوں تک پہنچتا ہے اور صورتِ حال سے واقف ہونے کے بعد کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ احکامِ رسول کی خلاف ورزی کرے ۔

ی ترہے ۔ اجاع کے سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ خلفائے راشدین اور ان کے بعد کی تین صدیوں تک علمائے کرام کا عل یہ رہا کہ کسی خاتون کو امارت یا عبدہ قضا پر مامور نہیں کیا گیا ۔ اس دور کی خواتین میں اکثرایسی تھیں جنہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں خود اس بات کی وضاحت فرمائی کہ خواتین کے لئے یہ مناصب مناسب نہیں ہیں ۔۔۔۔ اس کے علاوہ بھی شرعی احکام واضح ہیں ۔ حکام وقت کا بیشتر وقت دیگر مردوں اور عال حکومت سے گفت و شنید ، دوروں، ملاحظوں، افواج کی قیادت و اجتماعات میں شرکت اور ان کی رہبری و رہنمائی اور خطبات و تتقاریر میں گزرتا بنے ۔ انہیں دیگر ممالک کے دوریے بھی کرنے ہوتے ہیں ، مختلف ممالک سے پیکٹ ہوتے ہیں ۔ اور دوسرے ملکوں کے صدور و وزراء اور سفراء کے معانقے، دعوتیں، غرض ایسے بے انتہا کام بیں جن میں وزیراعظم ، صدر مملکت یا ملک کے اہم مناصب پر فائز لوگوں کو دن رات مشغول ربنا ہوتا ہے، اس لئے دینی، عقلی اور علمی کسی طرح مناسب نہیں کہ کسی خاتون یا خواتین کو ایسے مناصب دیئے جائیں جو ان کے لئے مناسب نہیں ہیں ۔ مزیدبرآں اللہ تعالیٰ کی عطاکی ہوئی عقل کی روشنی میں بھی یہ بات بالکل واضح ہے که عورت کے مقابلے میں مرد کی عقل ، فہم، حسن تدییر اور دیگر سارے قوائے جسمانی زیادہ بہتر ہیں ۔ لہذا ملک کے متذکرہ بالا اعلی مناصب کے لئے مرد ہی زیادہ مناسب ہیں اور اللہ تعالی ہے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین حنیف اور سنّت رسولٌ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے ۔ (عربی مجله "مجتمع" کویت سے تلخیص و ترجمه) بشکریہ ہفت روزه "تکبیر" كراحي

مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی ۔ کراچی

## عورت کی سربراہی کے عدم جواز پر اُمّت کا اجاع

ہے

قرآن و سنت کے دلائل کی وجہ سے چودہ صدیوں کے ہر دور میں امت مسلمہ کا اس بات پر اجاع رہا ہے کہ اسلام میں سربراہِ حکومت کی ذمہ داری کسی عورت کو نہیں سونیی جاسکتی ۔ اور اجاع امت شریعت کی ایک مستقل دلیل ہے ۔

اجاع کے جبوت کے لئے ابن حزم کی یہ تحریر بڑی واضح ہے جسمیں وہ فرماتے ہیں ۔ واشفقوا ان اللمامة لاتجوز لامرأة (مراتب الاجاع ۔ ص ۱۲۹) "اس بات پر تمام علماء متفق نین کہ حکومت کی سربراہی کا منصب کسی عورت کے لئے جائز نہیں ہے"

شیخ الاسام علامہ ابن تیمیہ جسے باخبر عالم نے "نقد مراتب الاجاع" کے نام سے علامہ ابن حزم کی مذکورہ کتاب پر ایک تنقید لکھی ہے ، اور بعض ان مسائل کا ذکر فرمایا

ہے جنہیں علامہ ابن حزامؓ نے اجاعی قرار دیا ہے لیکن علامہ ابن تیمیہؓ کی تحقیق کے مطابق وہ اجاعی نہیں ہیں ، بلکہ ان میں کسی نہ کسی کا اختلاف موجود ہے ۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے عورت کی سربراہی کے مسئلے میں علامہ ابن حزامؓ پر کوئی اعتراض نہیں کیا ۔

(ديكھئے نقد مراتب الاجاع،ص١٢٦)

ان حضرات کے علاوہ جن علماء وفقہاء اور اسلامی ریاست کے ماہرین نے اسلام کے سیاسی نظام پر کتابیں لکھی ہیں ، ان میں سے ہر ایک نے اس مسئلے کو ایک متفقہ مسئلے کے طور پر ذکر کیا ہے ۔

علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلامی سیاست کا اہم ترین مأخذ مسمجھی جاتی ہے ۔ اس میں انہوں نے حکومت کی سرپراہی تو کجا ، عورت کو وزارت کی ذمہ داری سونپنا بھی ناجائز قرار دیا ہے ۔ بلکہ انہوں نے وزارت کی دو قسمیں کی ہیں ۔ ایک وزارت شفویض جس میں پالیسی کا تعین بھی وزیر کا کام جوتا ہے ۔ اور دوسری وزارتِ تنفیذ

#### www.KitaboSunnat.com

1.6

جو پالیسی کا تعین نہیں کرتی بلکہ طے شدہ پالیسی کو نافذ کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزارتِ تنفیذ میں اہلیت کی شرائط وزارت تفویض کے مقابلے میں کم ہیں۔ اس کے باوجود وہ عورت کو وزارتِ تنفیذ کی ذمہ داری سونینا بھی جائز قرار نہیں دیتے وہ کھتے

وأما وزارة التنفيذ فحكمها أضعف وشروطها اقل ٠٠٠ ولا يجوز ان تقوم بذلك امرأة وان خبرها مقبول لما تضمنه معنى الولايات المصروفة عن النساء لقول النبى صلى الله عليه وسلم ما افلح قوم استدوا امرهم الى امرأة ولأن فيها من طلب الرأى وثبات العزم ماتضعف عنه النساء ومن النظهور في مباشرة الامور ماهو عليهن محظور - (الاحكام السلطانية، ص ٢٥ تا ٢٧)

"جہاں تک وزارت تنفیذ کا تعلق ہے وہ نسبتہ گرور ہے اور اس کی شرائط کم ہیں ، ، ، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی عورت اس کی ذمہ دار بنے ۔ اگرچہ عورت کی خبر مقبول ہے ۔ کیونکہ یہ وزارت ایسی ولایتوں پر مشتمل ہے جن کو (شریعت نے) عور توں سے الگ رکھا ہے ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "جو قوم اپنے معاملات کسی عورت کے سپرد کرے وہ فلاح نہیں پائے گی" نیز اس لئے بھی کہ اس وزارت کے لئے جو اصابتِ رائے اور اولوالعزی درکار ہے ۔ عورتوں میں اس کے لحاظ سے ضعف پایا جاتا ہے ۔ نیز اس وزارت کے فرائش انجام دینے کے لئے ایسے انداز سے لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا پڑتا ہے جو عورتوں کے لئے شرعاً ممنوع ہے ۔ " اسلام کے سیاسی نظام پر دوسرا اہم ماخذ امام ابو یعلی حنبلی ہیں ۔ انہوں نے اسلام کے سیاسی نظام پر دوسرا اہم ماخذ امام ابو یعلی حنبلی ہیں ۔ انہوں نے اسلام کے سیاسی نظام پر دوسرا اہم ماخذ امام ابو یعلی حنبلی ہیں ۔ انہوں نے

بھی اپنی کتاب میں لفظ بہ لفظ بہی عبارت تحریر فرمائی ہے۔
امام الحرمین علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے سیاسی نظام پر بڑے
معرکے کی کتابیں لکھی ہیں ، وہ نظام الملک طوسی جیسے نیک نام حاکم کے زمانے میں تھے
اور انہی کی درخواست پر انہوں نے اسلام کے سیاسی احکام پر اپنی مجتہدانہ کتاب "غیاث
الامم" تحریر فرمائی ہے اس میں وہ سربراہ حکومت کی شرائط بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ۔
ومن الصفات اللازمة المعتبرة الذكورة والحرية و العقل والبلوغ ولاحاجة الی

ومن الصفات اللازمة المعتبرة الذكورة والحرية و العقل والبلوغ ولاحاجة الى الاطــنــاب في نصــب الــدلالات على اثــبــات هذه الــصــفــات (غــياث الامـم للجويني، ص٨٢، مطبوعه قطر)

#### www.KitaboSunnat.com

" اور جو لازی صفات سربراہ کے لئے شرعاً معتبر ہیں ان میں سے اس کا ٹذکر ہونا ، آزاد ہونا اور عاقل و بالغ ہونا بھی ہے ۔ اور ان شرائط کو ثابت کرنے کے لئے تفصیلی دلائل پیش کرکے طول دینے کی ضرورت نہیں ۔"

یهی امام الحرمین اپنی ایک دوسری کتاب "الارشاد" میں تحریر فرماتے ہیں :۔ واجمعوا أن المرأة لایجوز أن یکون اماما وان اختلفوا فی جواز کونها فاضیة فیما

یجوزشهادتها فیه ه
"اور اس پر سب کا اتفاق ہے که عورت کے لئے سربراه حکومت بننا جائز
نہیں ، اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ جن اُمور میں اس کی گواہی جائز ہے ان میں وہ

قاضی بن سکتی ہے یا نہیں" ا

علامہ قلقشندی ادب وانشاء اور تاریخ و سیاست کے امام مجھے جاتے ہیں ۔ انہوں نے اسلام کے اصول سیاست پر جو کتاب کھی ہے اس میں انہوں نے سربراہ کومت کی چودہ صفاتِ اہلیت بیان کی ہیں ، ان شرائط کے آغاز ہی میں وہ فرماتے ہیں ۔

الأول الـذكـورة •••• والمعنى فى ذلـك ان الامـام لايستغنى عن الاختلاط بالرجال والمشاورة معهم فى الامور والمرأة ممنوعة من ذلك ولأن المرأة ناقصة فى امر نفسها حتى لاتملك النكاح فلاتجعل اليها الولاية على غيرها ه

پہلی شرط نذگر ہونا ہے ۔ اور اس حکم کی حکمت یہ ہے کہ سربراہ حکومت کو مردوں کے ساتھ اختلاط اور ان کے ساتھ مشوروں وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے اور عورت کے لئے یہ باتیں ممنوع بیں ، اس کے علاوہ عورت اپنی ذات کی ولایت میں بھی کمزور ہے ، یہاں تک کہ وہ فکاح کی ولی نہیں بن سکتی ، لہذا اس کو دوسروں پر بھی ولایت نہیں دی جاسکتی۔"

امام بغوی پانچویس صدی ہجری کے مشہور مفسر ، محدث اور فقیہ ہیں ، وہ تحریر فرماتے ہیں :-

١ - الارشاد في اصول الاعتقاد للهام الحرمين الجويني ص ٣٥٩ و ص ٣٣٧ طبع مصر -

اتفقوا على أن المرأة لاتصلح أن تكون اماما • • • لأن الامام يحتاج الى الخروج لاقامة امر الجهاد و القيام بامور المسلمين • • • والمرأة عورة لاتصلح للبروز ١

"اس بات پر أمّت كا اتفاق ہے كہ عورت سربراہ حكومت نہيں بن سكتی ۔ كيونكه امام كو جہاد كے معاملات انجام دينے اور مسلمانوں كے امور مثانے كے لئے باہر فكلنے كى ضرورت پڑتی ہے اور عورت پوشيدہ رہنی چاہئيے ۔ اس كا مجمع عام ميں ظاہر ہونا درست نہيں ۔"

قاضی ابوبکر ابن العربی حضرت ابوبکرہ کی حدیث کا ذکر کرتے ہوئے فرتماتے

وهذا نص في أن المرأة لاتكون خليفة ولاخلاف فيه ٢

"اور یه حدیث اس بات پر نص ہے که عورت خلیفه نہیں ہو سکتی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ۔"

علامہ قرطبیؒ نے بھی اپنی شفسیر میں ابن العربی کا یہ اقتباس نظل کرکے اس کی تاثید کی ہے اور بتایا ہے کہ اس مسئلے میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں سائلے میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں سائلہ علیہ فرماتے ہیں :۔

الرابع : الذكورية فلاتنعقد الامامة لامرأة و ان اتصفت بجميع خلال الكمال وصفات الاستقلال م

"سربراہی کی چوتھی شرط ذکر ہونا ہے ۔ لہذا کسی عورت کی امامت منقد نہیں ہوتی ۔ خواہ وہ تام اوصاف کمال سے متصف ہو اور اس میں استقلال کی تام صفات پائی جاتی ہوں ۔"

عقائد و کلام کی تقریباً تام کتابیں امامت و سیاست کے احکام سے بحث کرتی بیں اور سب نے مذکر ہونے کی شرط کو ایک اجاعی شرط کے طور پر ذکر کیا ہے ۔ علامہ تفتازانی لکھتے ہیں ۔

١ ـ شرح السنة للبغوي ص ٤٠ ج ١٠ باب كرابية تولية النساء ـ طبع يبروت ١٢٠٠٠ هـ

م احكام القرآن لابن العربي ، ص ١٣٢٥ جم \_ سورة النمل

مع تفسير القرطبيُّ : ص ١٨٦ ج ١٣ سورة النمل \_

٧/ فضائح الباطنية للغزالي ص ١٨٠ ماخوذ از عبدالله الدميجي الامامة العظمي : ص ٢٢٥

یشترط فی الامام ان یکون مکلفا خُرّاً ذَکَراً عدلاً (شرح المقاصد ، ص ۲۷۷، ج۲)

"سربراه حکومت کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ عاقل بالغ ہو ، آزاد ہو ، مذکر ہو اور عادل ہو ۔"

فقہاء و محدثین اور اسلامی سیاست کے علماء کے یہ چند اقتباسات محض مثال کے طور پر پیش کر دینے گئے ہیں ۔ ورنہ جس کتاب میں بھی اسلام میں سربراہی کی شرائط بیان کی گئی ہیں ، وہاں مذکر ہونے کو ایک اہم شرط کے طور پر ذکر کیا گیا ہے ۔ اگر کسی نے یہ شرط ذکر نہیں کی تو اس بنا پر کہ یہ عاقل و بالغ ہونے کی شرط کی طرح اتنی مشہور و معروف شرط تھی کہ اسے باقاعدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی ۔ ورنہ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے ۔

عہد حاضر کے بعض محققین جنہوں نے اسلامی سیاست کے موضوع پر کتابیں کھی ہیں ۔ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ عورت کے سربراہ بننے کے عدم جواز پر امت کا اجاع ہے ۔ چند اقتباساتِ ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں ۔

ڈاکٹر محمد منیر عجلانی لکھتے ہیں **۔** 

لانعرف بين المسلمين من أجاز خلافة المرأة فالاجماع في هذه القضية تام لم يشذ عنه احد (عبقرية الاسلام في اصول الحكم ص ٥٠ مطبوعة وارالتفائس بيروت ١٣٠٥ هـ)

''ہمیں مسلمانوں میں کوئی ایسا عالم معلوم نہیں ہے۔ جس نے عورت کی خلافت کو جائز کہا ہو۔ لہذا اس مسئلے میں مکمل اجاع ہے جس کے خلاف کوئی شاذ قول بھی موجود نہیں ۔"

ڈاکٹر محمد ضیاء الدین الریس نے اسلام کے سیاسی احکام پر بڑی تحقیق کے ساتھ مبسوط کتاب لکھی ہے ۔ اس میں لکھتے ہیں :۔

اذا كان قدوقع بينهم خلاف فيها يتعلق بالقضاء فلم يرو عنهم خلاف فيها يتعلق بالامامة بل الكل متفق على أنه لا يجوز أن يليها امرأة (النظريات السياسية الاسلامية ص ٢٩٤ ، طبع قاهره)

"اگرچہ فقہاء کے درمیان قضاء کے بارے میں تو اختلاف ہوا ہے (که عورت قاضی بن سکتی ہے یا نہیں) لیکن حکومتِ کی سربراہی کے بارے میں کوئی اختلاف مروی

1 - 4

نہیں ، بلکہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ کسی عورت کا سربراہی کے منصب پر فائز ہونا عائز نہیں ۔" حائز نہیں ۔"

۔ ڈاکٹر ابراہیم یوسف مصطفی عجو لکھتے ہیں ۔

مما اجمعت عليه الامة على أن المرأة لايجوز لها ان تلى رياسة الدولة (تعليق تهذيب

الرياسة و ترتيب السياسة ، للقلعي ، ص٨٢)

"اس بات پر امّت کا اجاع ہے کہ عورت کے ملتے ریاست کی سربراہی سنجمالنا

جائز نہیں ۔"

( الامامة العظمي عند ابل السنة : ص ٢٣٣ )

''سربراہ حکومت کی شرائط میں یہ بات داخل ہے کہ وہ 'مُذکّر ہو ۔ اور اس میں علماء کے درمیان کوئی انتلاف نہیں ۔''

عبد حاضر کے مشہور مفسر قرآن علامہ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ تحریر فرماتے

بيں :۔

من شروط اللمام الاعظم كونه ذكرا ولاخلاف في ذلك بين العلماء (اضواء البيان في تنفسير القرآن بالقرآن ، ص ٦٥ ، ج ١- )

« امام اعظم (سربراہ حکومت) کی شرائط میں اس کا مذکر ہونا بھی داخل ہے اور اس میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے ۔"

اگر اس موضوع پر تاریخ اسلام کے المه ، مفسرین ، فقہاء ، محدثین ، متکلمین اور اہل فکر و دانش کی تام عبارتیں جمع کی جائیں تو یقیناً ان سے ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے ۔ لیکن یہ چند مثالیں یہ بات ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں کہ اس مسئلے پر علمائے اسلام کے درمیان اب تک چودہ صدیوں میں کوئی اختلاف نہیں رہا ۔

### حافظ ابن جریر طبری کا مسلک

بارے زمانے میں بعض لوگوں نے مشہور مفسر قرآن حافظ ابن جریز طبری کی

طرف غلط طور سے یہ بات منسوب کی ہے کہ وہ عورت کی سربراہی کے جواز کے قائل ہیں ۔ لیکن کوئی بھی شخص امام ابن جریر ؓ کا کوئی اپنا اقتباس پیش نہیں کرتا ۔ ان کی تصانیف میں سے تفسیر جامع البیان تیس جلدوں میں چھپی ہوئی موجود ہے ۔ اس میں سے کہیں کوئی ایک فقرہ بھی کوئی اب تک نہیں دکھا سکا جس سے ان کا یہ موقف معلوم ہوتا ہو ۔ خود ہم نے بھی ان کی تفسیر کے مکنہ مقامات پر دیکھا ، لیکن اس میں کہیں کوئی ایسی بات نہیں ملی ۔

اس کے علاوہ ان کی ایک کتاب "تہذیب الآثار" کی بھی کچھ جلدیں شائع ہو چکی ہیں ، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں مل سکی ۔

واقعہ یہ ہے کہ بعض علماء نے ان کا یہ مسلک نظل کیا ہے کہ وہ عورت کو قاضی بنانے کے جواز کے قاعل ہیں۔ بعض لوگوں نے اس بات کو غلط طور پر سربراہی کے جواز کے عنوان سے نظل کر دیا ہے۔ چنانچہ قاضی ابوبکر ابن العربی تحریر فرماتے ہیں۔

وهذا نص فى ان لاتكون خليفة ولاخلاف فيه و نقل عن محمد بن جريرالطبرى المدين انه يجوز ان تكون المرأة قاضية ولم يصح ذلك عنه ، ولعله كهانقل من ابى حنيفة انها انها تقضى فيها تشهد فيه وليس بأن تكون قاضية على الاطلاق ولابأن يكتب لها منشور ، بان فلانة مقدمة على الحكم الا فى الدماء والنكاح فانها ذلك كسبيل التحكيم اوالا ستبانة فى المادة .

القضية المواحدة ( احكام القرآن لابن العربي : ص ٢٥٥ - ج ٣ - )

"اور یہ حضرت ابوبکرہ کی حدیث اس بات پر نص ہے کہ عورت خلیفہ نہیں ہوسکتی ۔ اور اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ۔ البتہ امام محمد بن جریر طبری سے منقول ہے کہ ان کے نزدیک عورت کا قاضی ہونا جائز ہے ۔ لیکن اس مذہب کی نسبت ان کی طرف صحیح نہیں ہے ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مذہب ایسا ہی ہوگا جیے امام ابوحنیفہ ہے منقول ہے کہ عورت ان معاملات میں فیصلہ کر سکتی ہے ۔ جس میں وہ شہادت دے سکتی ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ علی الاطلاق قاضی بن جائے ۔ اور شہادت دے سکتی ہے کہ اس کو قاضی کے منصب پر مقرر کرنے کا پروانہ دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ فلال عورت کو قصاص اور فکاح کے معاملات کے سوا دوسرے امور میں قاضی بنایا جائے ۔ بنایا جائے دیا جائے کہ اس کو کسی مسئلے میں خالث بنا لیا جائے ۔ بنایا جائے ۔ پاکہ اس کو مقدمہ جزوی طور پر اس کے سپرد کر دیا جائے ۔ "

امام ابن العربی کی اس وضاحت سے مندرجۂ ذیل اُمور سامنے آتے ہیں :۔
ا) سربراہی کا مسئلہ علیحدہ ہے اور قاضی بننے کا مسئلہ علیحدہ ۔

(۲) سربراہی کے میں امام ابن جریر سمیت تام علماء کا اتفاق ہے کہ عورت سربراہ نہیں بن سکتی ۔

(۳) امام ابن جریر طبریؓ سے قاضی بننے کا جواز منقول ہے لیکن ان کی طرف اس قول کی نسبت بھی درست نہیں ۔

(۲) امام ابو حنیف یا ابن جریر سے عورت کے مقدمات کا فیصلہ کرنے کا جو جواز منقول ہے ، وہ اس کو باقاعدہ قاضی بنانے سے متعلق نہیں ہے بلکہ جزوی طور سے بطور ثالث کوئی انفرادی قضیہ نمٹانے سے متعلق ہے ۔

بہرکیف! اگر فقہاء کے درمیان کوئی تھوڑا بہت اختلاف ہے تو وہ عورت کے قاضی بنتے کے بارے میں کوئی اختلاف قاضی بنتے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ۔ چنانچہ امام الحرمین جوینی رحمتہ اللہ علیہ کھتے ہیں :۔

والذكورة لاشك فی اعتبارها ومن جوز من العلماء تولی المرأة للقضاء فيها يجوز ان تكون شاهدة فيه احال انتصاب المرأة للامامة فان القضاء قديثبت مختصا ، والا مامة يستحيل فی وضع الشرع ثبونها علی الاختصاص (غيث الانم للجوينی - ص ٢٨-٨٢ -) "سربرابی كے لئے : كر بونے كی شرط میں كوئی شك نہيں ہے اور جن علماء نے ان معاملات میں عورت كے قاضی بننے كو جائز كہا ہے كہ جن میں عورت گواہ بن سكتی ہے ۔ وہ بھی سربرابی كے لئے عورت كی تنقرری كو نامكن قرار ديتے ہیں - اس لئے كہ قضاء كے بارے میں تو يہ مكن ہے كہ اس كی حدود اختیار كو كچھ معاملات كے ساتھ خاص كر دیا جائے ، ليكن حكومت كی سربراہی كو شرعی اصول كے مطابق كچھ محدود معاملات كے ساتھ خاص كر دیا جائے ، ليكن حكومت كی سربراہی كو شرعی اصول كے مطابق كچھ محدود معاملات كے ساتھ خاص كرنا نمكن نہيں "۔

## حافظ نعيم الحق نعيم

# پاکستان میں عورت کی سربراہی

#### اسباب اور ان کا علاج

۱۹۸۸ء کے تتائج اور ان تتائج کے منطقی نتیج کے طور پر ایک ایسے کردار و عمل کی حامل عورت کا سربراہِ حکومت بنجانا، جس کردار و عمل کا حامل کوئی مرد بھی شرعی طور پر اس منصب کے لئے اہل قرار نہیں دیا جا سکتا ، ہمارے خیال میں ایک ایسا قومی المیہ اور سانحۂ فاجعہ ہے جو افسوسناک تو ہے لیکن حیرت زا اور تعجب انگیز ہرگز نہیں ۔ پہنچا دیا ہے عشق نے ہم کو جہاں نعیم

یہ سانحہ افسوسناک اس لئے ہے کہ اس سے عالمِ اسلام میں پاکستان کا اسلام تشخص اور اس کی عرفی حیثیت شدید طور پر مجروح ہوئی ہے ۔ کیونکہ عام طور پر پاکستان کو عالمِ اسلام کا سرپراہ اور اسلام کا قلعہ تصور کیا جاتا ہے بلکہ ایسا باور کرانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے اور کون نہیں جانتا کہ قیامِ پاکستانکے وقت اسلام ہی کو اس کی بنیاد قرار دیا گیا تھا ۔ چنانچہ ایسی صورت میں "اسلام کے قلعہ" میں اسلام ہی کی کھلی خلاف ورزی یقیناً افسوسناک ہے ۔

پاکستان میں صنفِ نازک کا سربراہِ حکومت بن جانا تعجب انگیزاس لئے نہیں ہے کہ تعجب بھیزاس لئے نہیں ہے کہ تعجب بھیشہ ان واقعات پر ہوتا ہے جو عام معمول و عادت سے ہٹ کر ہوں، جن کا پس منظر نکاہوں سے اوجھل ہو یا جن کے اسباب و علل تک عقل و خرد کی رسائی بآسانی مکسد دست

اگر کوئی شخص کراچی کی طرف جانے والی کاڑی میں بیٹھا ہو اور وہ کچھ دیر بعد کراچی ہیں جہنچ جائے تو اس میں تعجب کی کونسی بات ہے؟ ہاں! اگر وہ کراچی کے بجائے پشاور پہنچ جاتا ہے تو یقیناً ہر کسی کو تعجب ہو گا۔ تقریباً یہی حال ہماری انفرادی و معاشرتی اور اجتماعی و سیاسی زندگی کا ہے۔ انفرادی زندگی میں ہماری حالت یہ ہے کہ ہم

خواہشات نفسانی کی کاڑی میں بیٹھ کر زن، زن زمین کی منزل پانے کی کوسشش کر رہے ہیں اور سیاسی زندگی میں ہم جمہویت کی کاڑی میں سفر کر رہے ہیں ۔ اور اپنے وطن کو بڑعم خویش ایک فلاحی ریاست بنانے میں گئے ہوئے ہیں ۔

گویا من حیث المجموع ہم اپنی زندگی کی کاٹری کا رُخ مدّتِ دراز سے برطانیہ اور امریکہ کی طرف کئے ہوئے ہیں ۔ لہذا اگر چالیس سال کے طویل سیاسی سفر کے بعد ہم کسی حد تک برطانیہ پہنچ گئے ہیں (کہ وہاں سربراہ مملکت بھی عورت ہے) تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ۔ حیرت تو اس وقت ہوتی جب ہم جمہوریت کی کاٹری میں بیٹھ کر لندن اور واشنگٹن کے بجائے مکہ اور مدینہ پہنچ جاتے ۔

نیز جس ملک میں ریڈیو ۔ ٹی وی، اخبارات، فلمی رسائل، روزناموں کے فلمی و خواتین ایڈیشن مختلف قسم کے ڈائجسٹ، آرٹ سنشر، عریاں تصاویر کی نائش، شاء، ادیب اور یونیورسٹیوں کی مخلوط تعلیم اور دیگر ذرائع ابلاغ اپنی ہم وقتی خدمات اور کوششوں کے نتیجے میں عورت کو لوگوں کے اعصاب پر سوار کر چکے ہوں، وہاں سروں پر بھی اگر عورت سوار ہو جائے تو اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیئے کہ سر (دماغ) ہی اعصاب کا مرکز ہوتا ہے

ہند کے شاعر و صورت گرو افسانہ نویس .آه! بے چاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار

اُوپر جو کچھ بیان کیاگیا ہے اُسے تو اس سانحہ فاجعہ کا سببِ بعید یعنی بالواسطہ سبب ہو ہماری دائے کے سبب کہا جاسکتا ہے ۔ باقی رہا اس کا سببِ قریب یعنی بلاواسطہ سبب تو ہماری دائے کے مطابق وہ ہے ہمارا "لیلائے اسلام" اور "شیرینِ جمہوریت" سے بیک وقت ایک ہی جیسی مجبت کرنا، نہیں نہیں نہیں بلکہ اسلام کے مقابلہ میں جمہوریت کو محبوب تر قرار دینا ۔

چونکہ ہم اسلام اور جمہوریت دونوں کو اپنی سیاسی محبت کا مرکز قرار دھے چکے ہیں اور دونوں محبوبوں کو خوش رکھنا بھی ضروری ہے ۔ لیکن بدقسمتی سے ایک کو خوش کرتے ہیں تو روسرا ناراض ہو جاتا ہے اور دوسرے کو خوش کرتے ہیں تو پہلا ناراض ہو جاتا ہے اور تنقاضے اس قدر مختلف اور باہم متضاد ہوتے ہیں کہ ان کو بیک وقت پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا ۔ اس لئے ہم ان دونوں محبتوں کے بین کہ ان کو بیک وقت پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا ۔ اس لئے ہم ان دونوں محبتوں کے بین کے شوق میں تضاد فکری و علی کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں اور پھر ستم بالائے ستم

یہ کہ اس تضاد سے علاً چُھٹکارا حاصل کرنے کی غرض سے ہمارے ہاں عام طور پر جمہوریت کو اسلام پر ترجیح دے دی جاتی ہے ۔ پاکستان کی چالیس سالہ سیاسی تاریخ سے اس کی اسلام پر ترجیح دے دی جاتی ہیں لیکن سردست ہم چند تازہ مثالیں پیش کرنے پر اکتفا کریں گے تاکہ سلسلہ گفتگو زیادہ طویل نہ ہو جائے ۔ ذیل میں چند خبروں کی شفصیل ملاحظہ فرمائیں:۔

ا ۔ آج صوبائی اسمبلی میں ۔۔۔۔ مولانا منظور چنیوٹی نے کھڑے ہو کر کہا:
وزیراعظم کے نظیر بھٹو نے یہ تو ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ناز کے وقت کاروبارِ زندگی بند ہو
جائے گا ۔ لیکن کاش انہیں خود بھی ناز پڑھنے کی توفیق ہوتی ۔۔۔ مولانا چنیوٹی نے
اپنے پوائنٹ آف آرڈر میں یہ بھی کہا کہ قرآن و سنت کی رُو سے کوئی عورت سربراہ
ملکت نہیں ہو سکتی ۔ اس سلسلے میں انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ بھی
دیا ۔

سپيکر: چنيوڻي صاحب! آپ تشريف رکھيں ۔ يه معامله طے ہو چکا ہے ۔

فاروق لغاری: ۔۔۔ جناب سپیکر! معزز رکن نے محترمہ وزیراعظم پر بے جا اعتراض کیا ہے اور یہ کہہ کر اُن پر حلہ کیا ہے کہ کاش اُنہیں بھی غاز پڑھنے کی توفیق ہوتی! انہیں یہ معلوم ہونا چاہئے کہ عورت گھر میں غاز پڑھتی ہے اس کے لئے مسجد میں جانا صحیح نہیں ہوتا" ۔۔ (نوائے وقت ۱۳ وسمبر ۱۹۸۸ء)

۲ ۔ وفاقی وزیر عدل و انصاف مسٹر وسیم سجاد نے کہا ہے کہ آئینی طور پر خاتون ملک کی صدر اور وزیراعظم ہو سکتی ہے، اور ان کے خیال میں آئین کی اس دفعہ کو وفاقی شدعی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ (نوائر وقت ۲۶ نومیر ۱۹۸۸ء)

شرعی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ۔ (نوائے وقت ۲۶ نومبر ۱۹۸۸ء)

8 ۔ ۔۔۔ آج یہاں نوائے وقت سے بات چیت کرتے ہوئے مولانا سمیع الحق نے بتایا کہ میں نے (صدر غلام اسحقٰ خاں سے) ملاقات میں شرعی نقطہ نظر سے عورت کو وزیراعظم بنانے کی شدید مخالفت کی اور کھا کہ اسلامی نظر اللہ میں عورت کو

کو وزیراعظم بنانے کی شدید مخالفت کی اور کہا کہ اسلامی نظریاتی ملک میں عورت کو وزیراعظم بنانے سے عالم اسلام میں ایک نئی مثال قائم ہوگی جے علماء اور دینی قوتیں قومی المیہ سمجھتی ہیں ۔ اس لئے اگر پیپلزپارٹی کو اکثریت حاصل ہے تو وہ کسی مرد کو پارلیمانی لیڈر منتخب کرے ۔ تاہم صدر نے جوابا کہا کہ یہ بہی جمہوری عل کا حصہ ہے ۔ پارلیمانی لیڈر منتخب کر شکتی ہے ۔ ہم جمہوری عل کو روک سیاسی جاعت جے چاہے یارلیمانی لیڈر منتخب کر شکتی ہے ۔ ہم جمہوری عل کو روک

نہیں سکتے ۔ جمعیت کے رہنما نے کہا کہ آج جمہوریت کا دور دورہ ہے ۔ عورت کا ۔ وزیراعظم بننا مغربی جمہوریت کے تلخ ثمرات من سے ایک ہے ۔ ہم جمہوریت کو اسلام کا پابند بنانا چاہتے ہیں ۔۔۔۔

(نوائے وقت یکم دسمبر ۱۹۸۸ء)

یہلی خبر پر غور کیجئے کہ پیپلزپارٹی کے فاروق لغاری ایک طرف تو عورت کو پردے کا اتنا پابند بنا رہے ہیں کہ اسے نماز کے لئے مسجد میں جانے کی بھی اجازت نہیں دینا چاہتے ۔۔ اور دوسری طرف اسی عورت کے لئے انتخابی مہم میں بے پردگی کے ساتھ بھرپور حصہ لینا ۔ غیر محرموں سے اختلاط اور پھر وزارتِ عظیٰ کی کرسی پر براجان ہونا جائز

بلکہ بہت ضروری خیال کرتے ہیں ۔

اسی طرح اسلامی جمہوری اتحاد کے سپینکر اسمبلی ایک طرف اسلام کے نام پر الیکشن میں حصہ لے کر اسمبلی کے ممبر بنتے بین۔ اور دوسری طرف عورت کی سرپراہی کا مسئلہ شرعی نتقطۂ ننظر سے اس لئے زیرِ بحث نہیں آنے دیتے کیونکہ یہ مسئلہ جمہوری

اصولوں کے مطابق طے ہو چکا ہے ۔ دوسری خبر میں وسیم سجاد، جو اب اسلامی جمہوری اتحاد کے ٹکٹ پر سینٹ کے

چیئرمین بھی منتخب ہو چکے ہیں، قوم کو یہ مردہ سنا رہے ہیں کہ عورت کی سربراہی کا مسئلہ اس قدر آئینی و جمہوری ہے کہ اسے شرعی عدالت میں بھی چیلنج نہیں کیا جاسکتا ۔ م

گویا آئین و جمہوریت شریعتِ اسلامیہ سے بالاتر ہیں ۔ تیسری خبر میں صدرِ ملکت نے تو گویا اس بات کی دو ٹوک تصریح کر دی ہے کہ

اسلام اور جمہوریت کا جہاں بھی تصادم ہو کا وہاں جمہوریت اور آئین کو ترجیح دی جائے گی ۔ حالانکہ صدرِ ملکت صرف صدرِ ملکت ہی نہیں مسلمان بھی ہیں ۔ اگر آئین کی حفاظت ان کی ذمتہ داری ہے تو اسلام کی حفاظت بھی ان کا اسلامی فریضہ ہے ۔ آئین تو آئی جانی چیز ہے ۔ اسی دنیا میں رہ جائے گی ۔ جب کہ اسلام ایک اٹل حقیقت ہے جوا گلی دنیا میں بھی ان کے ساتھ جانے والی ہے ۔ اس اعتبار سے صدرِ ملکت کو سوچنا چاہیئے تھا کہ دنیا میں بکی ان کے ساتھ جانے والی ہے ۔ اس اعتبار سے صدرِ ملکت کو سوچنا چاہیئے تھا کہ آئینِ پاکستان کے دیباہے میں قرار دادِ مقاصد کو شامل کیا گیا یا کرایا گیا ہے ۔ جس میں اقتدارِ اعلیٰ کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کو قرار دیا گیا ہے ۔ آجر اس کی غرض و غایت کیا میں اقتدارِ اعلیٰ کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کو قرار دیا گیا ہے ۔ آجر اس کی غرض و غایت کیا

ہے؟ اسی طرح آئین مرتب كرتے وقت حزب انتلاف كى جانب سے ببس كردہ ان تجاويز

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

و ترامیم پر بہی غور کرنا چاہئے تھا۔ جن کو آئین کا حصّہ بنایاگیا۔ اور جن میں یہ صراحت بھی موجود ہے کہ ملکت کا ذہب اسلام ہو کا اور قرآن و سُنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے کا اور پہلے سے موجود قوانین کو قرآن و سنّت کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ اسی طرح اپنے پیشرو صدر ضیاء الحق کے شریعت آرڈی ننس کے مفہوم پر بھی غور کرنا چاہئے تھا۔

اور سب سے بڑھ کر انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیئے تھا کہ عورت کو سربراہِ ملکت نامزد کرنے سے کہیں اس حلف کی مخالفت نہ ہو جائے جسے دو مرتبہ خود اٹھا چکے ہیں اور جس کے بول ایک مرتبہ مسز بے نظیر بھٹو کی زبان سے بھی ادا ہو چکے ہیں ۔ کیونکہ حلف نامہ کی مخالفت (یا شہادہ الزور) شرعی طور پر ان کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتی ہے ۔ جنہیں اکبر الکبائر (سب سے بڑے گناہ) کہا جاتا ہے ۔ جب صدر اور وزیراعظم دونوں کے حلف ناموں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ "میں اسلامی آئیڈیالوجی (نظیہ حیات) کی حفاظت کروں گا" تو سوال یہ ہے کہ جناب صدر نے ایک عورت کو سربراہ حکومت نامزد کر کے اور مسز بے نظیر نے اس نامزدگی کو قبول کر کے کیا واقعی اسلامی آئیڈیالوجی کی حفاظت کی ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ صدر اور وزیراعظم (یا وزیرۂ عظمیٰ) نے اپنے طرز عمل سے جہاں شرعی طور پر ایک کبیرہ گناہ کا ارساب کیا ہے وہاں انہوں نے اس بات کا ثبوت بھی فراہم کر دیا ہے کہ وہ واقعی اس تضادہ فکری و علی کا بری طرح شکار بیں جس کا سطور بالا میں تذکرہ کیا گیا ہے ۔

ہمارے سیاسی لیڈر تو فکری و علی تضاد کے شکار ہوئے ہی تھے لیکن افسوس تو اس بات پر ہے کہ جن مذہبی لیڈروں پر ہمارے سادہ لوح اور اسلام سے سچی محبت رکھنے والے عوام اعتماد کرتے ہیں ۔ ان کی دینی بصیرت بھی اس بارے میں جواب دے گئی ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو اس فکری و علی تضاد سے محفوظ نہیں رکھ سکے ۔ مولانا سیمسم الحق کے درج بالا بیان سے یہی حقیقت مترشح ہو رہی ہے ۔

موصوف کا یہ فرمانا کہ عورت کا وزیراعظم بننا مغربی جمہوریت کے تلخ شرات میں سے ایک ہے جمہوریت کو اسلام کا پابند بنانا چاہتے ہیں ۔ ہمارے خیال میں کسی حد تک اسی فکری تضاد کا مظہر ہے جو اسلام کے ساتھ جمہوریت کی پیوند کاری سے جٹم لیتا

ہے ۔ بلکہ اس کی مثال تو ایسے بی ہے جیسے کوئی مسلمان کسی کافر ادا کافرہ و مشرکہ سے شادی پہلے کر لے اور اسے مسلمان کرنے کی فکر اور کوشش بعد میں کرے ۔

. بمارے خیال میں تو جمہویت کو کسی صورت بھی اسلام کا پابند نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ جمہوریت کو اگر اسلام کا پابند بنا دیا جائے تو جمہوریت ، جمہوریت نہیں رہتی ۔ بالكل اسى طرح جس طرح كه اسلام كو جمهوريت كا پابند بنا دينے سے اسلام، اسلام نهيں ربتا ۔ تاہم سینیٹر موصوف یا دیگر مذہبی لیڈر جو جمہوریت کے پابند اسلام ہو جانے کے قائل ہیں ، اگر واقعی اسلامی جمہوریت کا کوئی واضح تصور اور قابل عمل خاکہ اپنے زہنوں میں رکھتے ہیں ۔ تو ان کے لئے مناسب بلکہ انتہائی ضروری امریہ ہے کہ وہ الیکشن میں علاً حصه لینے سے فبل الیکشن کے موسم میں اپنے مخصوص تصور جمہوریت کی دو ٹوک اور متفقه انداز میں تشہیر کریں اور تام سیاسی و حکومتی تو توں پر متحدہ طور پر واضح کر دیں کہ "ہم مغربی جمہوریت کے خلاف ہیں ۔ لہذا اس کے تحت ہونے والے الیکشن کو ہم غلط اور اس میں شریک ہونے کو ناجائز سمجھتے ہیں ۔ جب تک اسلامی جمہوریت کے تحت اليكشن نهيں ہوتے ہم اليكشن ميں حصيہ نهيں ليں مع"۔ اس صورت ميں مغربي جمهوریت پر ان کی تنقید بھی حق بجانب سمجھی جائے گی ۔ ورنہ موجودہ صورتِ حال تو ہر معقول انسان کو مضحکہ خیز ہی گگے گی کہ عورت الیکشن مہم چلائے ۔ سرِ عام بے پردہ ہو کر نوجوانوں کے شانہ بشانہ تقریریں کرے اور پھر کامیاب ہو کر ممبر اسمبلی بن جائے تو كوئى اعتراض نه بو، ليكن جب بطور وزير عظم نامزه بون لك ، تو أس قوى الميه قرار دیا جائے اور اسلام کے حوالے سے اسے روکنے کی کوشش کی جائے ۔ یہ کھلا تضادِ فکری و علی نہیں تو اور کیا ہے؟

آخر میں اس امر کا اظہار بھی ضروری ہے کہ ہمارے نزدیک اس تضاد فکری و علی سے نجات پانے کے صرف دو ہی راستے ہیں ۔ ایک یہ کہ اسلام کو خیر باد کہد دیں، پاکستان کی مظریاتی بنیاد سے منحرف ہو جائیں اور مکمل طور پر جمہوری بن جائیں ۔ اِس کے بعد تومی سطح پر جو بھی نیا مسئلہ پیدا ہو اسے صرف جمہوریت کے حوالے سے حل کریں اور اسلام کا اس میں نام تک نہ آنے دیں ۔

دوسرا راستہ یہ ہے کہ جمہوریت کے بُت کو پاش پاش کر دیں، پاکستان کی مظریاتی بنیاد پر غیر مشروط ایمان ویقین پیدا کر لیں اور مکمل طور پر "اسلامی" بن جائیں ۔ اور

نئے پیدا ہونے والے ہر قسم کے مسائل اور مشاکل کا حل صرف اور صرف اسلام اور خالص کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرتے چلے جائیں اور کسی کو قطعاً اس کی اجازت نہ دیں کہ وہ اسلام کے اصول و تعلیم اور خالص کتاب وسُنّت کے مقابلہ میں جمہوریت اور خود ساختہ آئین و دستور کے حوالے پیش کر کے ذہنی انتشار و تضاد اور دوعلی و منافقت کی فضا پیدا کرے ۔

یقیناً بذکورہ دونوں راستوں میں سے کسی ایک پر کامزن ہوکر قومی سطح پر تضاد فکری و عملی اور منافقت سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے فرق صرف یہ ہے کہ پہلا راستہ کفر و ارتداد کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے، جو جہنم کی طرف جاتا ہے اور دوسرا راستہ ایمان و اظلاص کا راستہ ہے رحان کا راستہ ہے ، جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے ۔ ایمان و اظلام کا رائد یَدْعُوْا اِلَی الْجَدَّ ۔

بمارے خیال میں آیندہ الیکشن سے پہلے پہلے بمارے سیاسی اور خرجبی لیڈروں کو دو ٹوک فیصلہ کر لینا چاہئے کہ وہ کس راستے کو پسند کرتے ہیں ۔ اور کس پر محامزن ہونا ملک و ملت کے لئے مفید سمجھتے ہیں ۔

مانو نہ مانو جانِ جہاں اختیار ہے ہم نیک و بد حضور کو شمجھائے جاتے ہیں

# ڈاکٹر سیّد محمد عبداللہ مرحوم ۔ لاہور خواتین کی تعلیم اور ملازمت کا مسئلہ

امام غزائی اور علّمہ اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عور توں کی اعلیٰ تعلیم کو ضروری نہیں سمجھتے تھے ۔ یہ غلط فہمی دُور ہو جانی چاہئے کہ وہ خدانخواستہ عور توں کی تعلیم کے مخالف تھے ۔ وہ مخالف ہرگز نہ تھے وہ بس یہ چاہئے تھے کہ عور تیں صرف وہ تعلیم حاصل کریں جو ان کی فطرت ۔ خلقت اور فرائضِ مخصوص کے مطابق زندگی میں ان کے اور خاندان کے کام آئے اور صحیح یہ ہے کہ قدرت نے عور توں کے لئے الگ دائرہ کار مقرر کیا ہے جس کی تشریح کی یہاں ضرورت نہیں کیونکہ یہ بات ہر شخص کو معلوم حاثرہ کار مقرر کیا ہے جس کی تشریح کی یہاں ضرورت نہیں کہ یونکہ یہ بات ہر شخص کو معلوم حاقت سے باہر ہیں لہذا ہر گروہ کو ان کے کاموں کی نسبت سے تعلیم دبنی چاہیے یہ اعلیٰ طاقت سے باہر ہیں لہذا ہر گروہ کو ان کے کاموں کی نسبت سے تعلیم دبنی چاہیے یہ اعلیٰ اور ادئی تعلیم کا معاملہ نہیں بلکہ ہر کسی کو اس کے مزاج اور فطری شقاضوں کے مطابق مناسب تعلیم دینے کا مسئلہ ہے اور یہ خیالات صرف غزائی اور اقبال ہی کے نہیں خود مرسید احمد خاں کے بھی ہیں جو مغربی انداز کے ہمارے یہاں اولین بڑے علمبردار تھے ۔ سرسید احمد خاں کی یہ سرگزشت دیکھنی ہو تو ان کا سفرنامہ پنجاب مرتبہ سید اقبال علی سرسید احمد خاں کی یہ سرگزشت دیکھنی ہو تو ان کا سفرنامہ پنجاب مرتبہ سید اقبال علی پڑھیے ۔

اور جہاں تک مخلوط تعلیم کا تعلق ہے مذکورہ بالا بزرگ اور دوسرے ہزاروں علماء و حکماء اسے خطرناک سمجھتے تھے کیونکہ اس کا ان معاشرتی و اخلاقی احکام سے تصادم ہے، جو قرآن مجید میں مذکور ہیں یا جن کا اُوپر ذکر آیا ۔ یہ امر عور توں پر پابندی یا سختی کے ضمن میں نہیں آتا، اس میں عور توں کے لیے برکتیں اور حکمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی حکمت عور توں کا معاشرتی تخفظ، ان کی عزت کی حفاظت اور خاندانی زندگی کا استحکام

' عور توں کو ہر سطح تک تعلیم دی جا سکتی ہے بشرطیکہ مذکورہ بالا مصلحتوں اور حکمتوں کو گزند نہ پہنچے اور یہ سب عور توں کے فائدے کی خاطر ہے ان پر زیادتی نہیں ۔ مخلوط تعلیم اور یکسان نصاب پر بحث کی ضرورت نہیں اس کا نتفع نتقصان یہب

کو معلوم ہے لیکن اگر تعلیم مخلوط نہ ہو تو عور توں کو اختیار دیا جائے کہ وہ ہر شعبہ آ میں جے وہ اپنے لیے مفید ممجھتی بیں داخلہ لے لیں یعنی ان سب شعبوں میں جو انہیں اینے لیے مفید نظر آئیں یا معاشرے کے لیے مفید ہوں لیکن مخلوط ملازمتوں کا مسئلہ جدا ہے مخلوط ملازمتوں کے سلسلے میں جو قباحتیں ہیں وہ ہرکسی کو معلوم ہیں ۔ ظاہر ہے کہ عورتیں اپنے لیے جن مضامین کو مفید خیال کریں گی ان میں اکثر ایسے ہوں کے جو مردوں کے لیے بیکانہ اور نامانوس ہوں گے اس لیے اگر عور توں کی عليم كا نظام يكسر عليحده بو كا \_ تب جاكر انهين فائده بو كا \_ اس كا واحد علاج عور توں کے لیے بالعموم الگ نصابات اور ایک الگ خواتین یونیورسٹی ہے مردوں اور عور توں کے لیے یکساں نصاب کا فلسفہ غیر قدرتی اور غیر معقول ہے یہ بات اور ہے کہ آج کی دنیا میں اس غیر معقول فلسفے کو اپنایا جا رہا ہے اگرچہ اس میں عور توں کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے لیکن رواج عام کا غلبہ زبردست شے ہے اس کے سامنے برکوئی دب جاتا ہے اس رواج کو تبدیل کرنے کے لیے ایک معاشرتی انتقلاب کی ضرورت ہے مگر ایسا انتقلاب کوئی آسان کام نہیں ، سب سے پہلے فکری تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور یہ تبدیلیاں مغربی معاشرتی فلسفوں پر مسلسل و منظم سقید کرتے رہنے سے اور علی تجہوں کے حوالے سے ان کے خطرات سے آگاہ کرتے رہنے سے مکن ہوں گی جب تک بھارے یہاں مغربی معاشرتی فلسفہ غالب ہے ہماری سب دلیلیں بے کار و لے اثر ہوں گی لہذا بقول علّامہ اقبال مغربی معاشرتی حکمت پر بھرپور حلد (علمی ہتھیار سے) لازمی

ہے۔
ملازمتوں میں عور توں کی شرکت ایک اہم اور نازک معاشرتی افکار کے زیر اثر نقطہ نظر کے بدل جانے کا نتیجہ ہے اگر ہم اس معاملے میں اسلام کی معاشرتی حکمتوں سے بدایت لیں تو ہمیں اس شرکت میں ہے شمار قباحتیں نظر آئیگی کیونکہ اسلام کی معاشرتی حالات میں ملازمت بڑی حد تک غیر اخلاقی اور نامناسب نظر آئیگی کیونکہ اسلام کی معاشرتی حکمت میں عور توں کا فرض بچوں کی پرورش اور خانہ داری ہے اور اس کے بدلے مردوں کا فرض عور توں (بیویوں) کی معاشی کفالت ہے تاکہ وہ لے فکر ہو کر اپنے دائرے میں خاندان کی خدمت کر سکیں یہ خدمت ایک بہت بڑا منصب ہے اور جیسا کہ بعض روشن خاندان کی خدمت کر سکیں یہ خدمت ایک بہت بڑا منصب ہے اور جیسا کہ بعض روشن

خیال حضرات باور کراتے ہیں ، یہ کوئی کمتر فریضہ نہیں بلکہ اصل تعمیر انسانیت اسی فریضے میں مضمر ہے اور اس کی انجام دہی میں مرد کا کام (اگر ان اصطلاحوں میں سوچیں تو) خادم کا ہے جو بنی نوع کی اس معمار (بیوی) کو اس کے اہم فریضے کی ادائیگی کے قابل بناتا ہے ۔ اس عمل یا دو طرفہ عمل میں عورت کا درجہ بلند تر ہے شوہر کا درجہ دوسرے نہر پر آتا ہے مگر مغربی معاشرتی تصورات نے اس تقابل کو منقلب کر کے معاملہ زیر و زر کر دیا ہے ۔

یہ تو تھا اصولی عقیدہ ایک مسلمان کی حیثیت سے لیکن سوال آجکل کے حالات کا ہے اس لیے موجودہ حالات میں عور توں کی ملازمت کے جواز یا عدِم جواز پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے ۔

پہلے اس سوال کا جواب چاہیے کہ عورتیں ملازمتوں کی شائق یا طلب کارکیوں ہیں؟ مغربی ماحول میں تو ان کا شوقِ ملازمت اس لیے ہے کہ وہاں خاندان اور گھر کا تصور ایک فرسودہ عمل ہے ۔ عورتیں نہ صرف ہم مرتبہ ہونے کا دعوی کر کے گھریلو آزادی کی طلبگار ہیں بلکہ معاشی طور سے آزاد ہو کر ان تمام بندشوں سے بھی آزاد ہوجانا چاہتی ہیں جو خاندانی زندگی میں ان پر عائد ہوتی ہیں ، وہ خود کفیل ہو کر ہمہ رنگ آزاد شہری بننا چاہتی ہیں اس میں انہیں ہزار مشکلات بھی پیش آتی ہیں لیکن وہ آزادی کامل کے لیے ہر مشکل کو برداشت کرتی ہیں ۔

لیکن اس میں انہیں ایک آسانی بھی ہے اور وہ یہ کہ مذکورہ معاشرہ اس مسئلے میں ان کا ہم خیال ہے اور ہر چند کہ اس میں بے اخلاقی کے سارے عیب پائے جاتے ہیں کمین وہ معاشرہ ان خلافِ اخلاق باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن ہمارے ملک میں ایک مسلم خاتون کی مشکل یہ ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے کے نزدیک ملازمت ، غیر مردوں سے خلا ملا ہر حال میں ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے ۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت ملازمت کی طرف کیوں راغب ہوتی ہے؟ اس کے کئی اسباب بیں جن میں سے بعض واقعی قابل توجہ بیں اگرچہ عموی رویہ محض مغرب کی نتقالی سے ابھرا ہے مغرب کی تنقلید میں ہماری انتہا پسند خواتین عور توں کی مامل آزادی کی قائل، مردوں کی ہر قسم کی بالادستی کی مخالف اور ان کی ہر قسم کی دست نگری سے گریزاں ہیں یہ مغربی تعلیم اور نتقالی کا نتیجہ ہے اور تسلی کا پہلو صرف یہ ہے

#### www.KitaboSunnat.com

کہ یہ ابھی سرمایہ دار ، بور ژوا اور دانشور طبقے تک محدود ہے اور معاشرے میں ان طبقات کے خلاف ایک گونہ تعصب بھی موجود ہے ۔

بایس ہم عور توں میں ملازمت کا میلان بڑھ رہا ہے اور اس کے کئی اسباب ہیں، جن میں عور تیں حق بجانب معلوم ہوتی ہیں اور یہ اسباب قابل تجزیہ ہیں ۔

جن میں عور تیں میں بجانب معلوم ہوئی ہیں اور یہ اسباب قابل مجنہ ہیں ۔

ایک بڑا سبب عور توں کا یہ خوف ہے کہ معلوم نہیں کہ شادی کر کے پہلی ہوی کو حضرات کس وقت ان سے بے وفائی پر اُتر آئیں اور دوسری شادی کر کے پہلی ہوی کو بہ سہارا چھوڑ دیں اور سچ یہ ہے کہ مردوں کا یہ رویہ اور عور توں کا یہ خوف ہر دو مفروضے فرنگی تہذیب کے آوردہ ہیں تعدِّدِ ازواج پہلے بھی تھا مگر مردوں کی روش کفالت کے معاملے میں غیر ذمہ دارانہ نہیں تھی ۔ سارا خاندان اس کے باوجود متوازن چلتا تھا شادی ایک مقدس عہدنامہ تھا جہلی یویاں بے سہارا نہ رہتی تھیں ان کے خاندان پرورش میں خاندانوں کا بڑا حصہ تھا پہلی یویاں بے سہارا نہ رہتی تھیں ان کے خاندان پرورش کرتے تھے ۔ لیکن مغربی فکر میں پلا ہوا مرد انفرادیت اور فردیت کا قائل ہے اور آزاد کرگے تھے ۔ لیکن مغربی غامت نہیں عور توں کے ساتھ بدسلوکی بھی زیادہ تر تعلیم نزدگی کا خواہاں ہے برا ماننے کی بات نہیں عور توں کے ساتھ بدسلوکی بھی زیادہ تر تعلیم کولئات کا آزاد انتظام ضروری معلوم ہوتا ہے یقیناً اس میں کچھ وہم اور کچھ مغربی باور پیمائٹ کا آزاد انتظام ضروری معلوم ہوتا ہے یقیناً اس میں کچھ وہم اور کچھ مغربی بروہیگنڈے کا اثر بھی ہے لکین خوف حقیقی بھی ہے اور اس میں ذمہ داری مردوں کی زیادہ ہے ۔

جب تک یہ خوف اور وہم ہے اور اس مغربی رواج کو قبول عام حاصل ہے ۔ جے اب ہمارے ملک کے تعلیم یافتہ طبقے نے مستحکم کر دیا ہے عورتیں ضرورتاً یا ہے ضرورتاً ملازمت کی طلب گار رہیں گی خصوصاً جبکہ عورتوں میں اعلیٰ تعلیم کی شرح مردوں کے برابر بلکہ زیادہ ہوتی جاتی ہے ورنہ عورتوں کی اعلیٰ تعلیم کی جدوجہد اور مقصد کوئی نہیں ۔ ان میں سے اکثر گھریلو زندگی کو بوجھ خیال کرتی ہیں اور جب سے شانہ بشانہ کا افسانہ چلا ہے ملازمتوں کی ترغیب اور بھی زیادہ ہو گئی ہے اور تعجب ہے کہ صدیوں سے رائح خانگی زندگی میں عورتوں کی اندرون خانہ خدمت اور فرض کی بجاآوری کو بے کاری کا نام دیا جا رہا ہے حالانکہ موجودہ روش درحقیقت بیکاری کے برابر ہے کیونکہ اس سے گھر اور خاندان ویران ہو رہے ہیں ۔

اکلے زمانے کی عور تیں خاندان (گھر) کی زندگی کا بڑا بوجھ اٹھاتی تھیں اسے بیکار کہنا حماقت و جہالت سے کم نہمیں ایک خیال یہ بھی چل ٹکلا ہے کہ ملازمتوں کے ذریعے گھر کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے یہ افسانہ ہے کیونکہ عور توں کی گھر سے عدم موجودگی کی وجہ سے ملازم رکھنے پڑتے ہیں جو عام خاندانوں کے بس کی بات نہیں ۔

# عُلمائے کرام نے عورت کی حکمرانی کے جواز میں مجھی فتویٰ نہیں دیا ۔

لابور ۴ مارچ \_ جمعیت علمائے اسلام (درخواستی گروپ) کے ڈپٹی سیکر نری جنرل مولانا زاہد الراشدي نے وزير اعظم مسزبے نظير بھٹو کے نام اپنے ايک مراسلے ميں ان کے اس موقف کو کہ ۱۹۲۰ء میں علمائے کرام نے عورت کی حکمرانی کے جواز میں فتوے دیا تھا ، غلط قرار دیتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ علمائے کرام نے کسی دور میں بھی عورت کے حکران ہونے کے جواز میں فتویٰ نہیں دیا ۔ ۱۹۵۱ء میں دیو بندی ۔ بریلوی اہلحدیث اور شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے ۳۱ علماء کرام نے جن ۲۲ دستوری کات کا متفقد طور پر اعلان کیا تھا ان میں یہ صراحت موجود ہے کہ حکمران کے لئے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا مرد ہونا بھی ضروری ہے ۔ ۱۹۶۰ میں بھی تینوں بڑے مذببی مکاتب فکر (دیو بندی ، بریلوی ۔ اہلحدیث) کے علماء کرام نے محترمہ فاطر جناح کی حایت سے اس وجہ سے امحار کر دیا تھا کہ عورت شرعاً مسلم ملک کی حکران نہیں بن سکتی ۔ ۱۹۷۳ء میں بھی اس ضمن میں یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ عورت کا حکمران بننا شرعاً جائز نہیں مگر پیپیلز یارٹی نے دستور ساز اسمبلی میں اپنی اکثریت کے بل بوتے پر په تجویز مسترد کر دی تھی۔ صدر ضیاء الحق مرحوم کی قائم کردہ مجلس شوری میں جو آئینی کمیٹی قائم کی گئی تھی اس کی رپورٹ میں بھی قاضی عبداللطیف کا یہ اختلافی نوٹ موجود ہے کہ حکران کے لئے مسلمان مرد ہونے کی شرط ضروری ہے اس لئے وزیراعظم کا کراچی میں اپواکی طرف سے اپنے اعزاز میں دینے گئے استقبالیے میں یہ کہنا کہ علماء عورت کی حكرانی كے جواز میں فتویٰ دے حکے ہیں تاریخی لحاظ سے درست نہیں (روزنامہ "نوائے وقت" ۵ مارچ ۱۹۸۹ء) ڈاکٹر سید محمد عبداللہ مرحوم ۔ لاہور ''قوم کی نصف آبادی بیکار''۔۔۔ افسانہ یا حقیقت؟

### ایک حقیقت پسندانه تجزیه

مقالے کا عنوان میں نے ماضی قریب میں ہونے والی خواتین کانفرنس کی ایک قابلِ احترام مقرر خاتون سے لیا ہے ۔ انہوں نے فرمایا کہ ہماری قوم کی آبادی کا نصف حصہ بار بنانا چاہئے ۔

صد بے اور بہتان ہے۔ مار بہتان ہے دور است ہے لیکن کیلے جے کو تسلیم معاشرے نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس پر اعتراض کیا جاسکتا ہے اس بنیاد پر کہ انہوں نے مسلم معاشرے کو بدنام کرنے میں اہل مغرب کی مغالطہ انگیز مہم میں نادانستہ شرکت کی ہے ۔ میں نے اسے بدنام کرنے کی مہم اس لیے کہا ہے کہ قوم کے نصف جھے کو پیکار کہنا حقیقت کے خلاف ہے غالباً خاتون محترم کہنا یہ چاہتی ہیں کہ خواتین کی اکثریت موجودہ تعلیم سے عادی اور غیر ملازمت پیشہ ہے اور اس حد تک بات غلط نہیں ، درست ہے ۔ مگر یہ کہنا کہ مسلمان عور توں کی اکثریت ہونے کی بات غلط نہیں ، درست ہے ۔ مگر یہ کہنا کہ مسلمان عور توں کی اکثریت بیاتھ یہ ہاتھ دھرے میٹھی رہتی ہے ۔ سراسر مسلمان عور توں کی اکثریت ہونے کی بات اگر درست ہے تو صرف ان گھرانوں کے بارے میں جو آبودہ حال، سرمایہ دار اور جاگیردار یا مفادات و رعایاتِ زندگی سے بہرہ ور لوگ ہیں ۔ ایسے گھرانوں میں نوکر چاکر بکثرت ہوتے ہیں اور خواتین توکیا خود مردوں کے پاس کوئی مفید پیداواری کام نہیں ہوتا مگر دیہاتوں میں بسنے والی کمروڑوں اور شہروں کی غریب متوسط اور نیم متوسط خواتین کا یہ حال نیہں ۔ وہ قومی زندگی (خاندان کی تعمیر اور گھر) و آباد رکھنے میں نہایت نتیجہ خیز اور قابل صد تحسین کام انجام دیتی ہیں ۔ لہذا انہیں بیکار کہنیا ان پر سخت زیادتی ہے ۔

میں عور توں کی تعلیم اور ان کی ملازمت دونوں کا حامی ہوں بلکہ یوں کہو تو بہتر

ہو گاکہ ان کی موزو ں تعلیم کو فرض عین اور بشرط ضرورت ان کے لیے ملازمت کو ایک مجبوری سمجھتا ہوں جس کی ذہبے داری اُس خوف پر ہے جو عور توں کے دل میں مردوں (شوہروں) کے بارے میں پیدا کر دیا گیا ہے یا ہوتا ہے اس کے باوجود میں یہ نہیں مان سکتا کہ گھر اور خانہ داری کی مصروفیات معمولی ، حقیر اور بیکاری کے مترادف بیں ۔ میرے خیال میں یہ کہنا کہ قوم کا نصف حصد بے کار ہے تہمت بھی ہے اور افسانہ بھی ۔ تہمت اس لیے ہے کہ قوم کی حقیقی معمار (بچوں کی پرورش اور تربیت کرنے والی) آبادی کے خلاف یہ شرمناک طنز ہے جس میں تحقیر کا پہلو پایا جاتا ہے اور افسانہ اس لیے ہے کہ یہ حقیقت کے خلاف ہے ۔ وہ کروڑوں عورتیں جو دیہات میں رہتی ہیں ۔ تربیت اطفال اور خانہ داری کے علاوہ بھی مردوں کے معاشی مشاغل میں شریک ہوتی ہیں چنانچہ ہماری آخری مردم شاری میں اس قسم کا اشتراک ساٹھ اور ستر فیصد کے برابر قرار دیا گیا ہے ۔ پس کیا ہم ایسی اولوالعزم دیہاتی عور توں کو "ب کار" کے تحقیری لفظ سے یاد کر سکتے ہیں ۔ ہرگز نہیں ۔ یہ دراصل سرمایہ دارانہ ذہن اور قوم کے سرمایہ دار طبقے کا اپنی بے کاری کو چھپانے کا پردہ (کاموفلاڑ) ہے یا پھر مغرب کے نیمہ بردار طبقے کی تقلیدی آواز ہے جو ہمارے ملک میں معاشرتی انارکی پیدا کرنا چاہتا ہے ۔ تحقیر کا یہ انداز بظاہر اس ولیل پر بھی مبنی ہے کہ یہ شہری خواتین اپنی دیہاتی بہنوں کو تعلیم سے عاری کہد کر انہیں اپنے ہے کم تر سمجھتی ہیں ۔

اس میں شبہ نہیں کر تعلیم یافتہ ہونا تعلیم یافتہ نہ ہوئے سے بہتر اور برتر ہے اور ہم تعلیم نسواں کو فرض عین قرار دے چکے ہیں لیکن ہم اس دلیل کو فی الحال ماننے کے لیے تیار نہیں کہ تعلیم یافتہ خواتین بہتر خانہ دار ثابت ہوتی ہیں اور ہر کوئی جانتا ہے کہ براہِ راست ذمے داری کا بوجھ غیر تعلیم یافتہ خواتین صدیوں سے اٹھا رہی ہیں اور ان کے نتائج میں یہی ایک دلیل کافی ہے کہ انہی عظیم المرتبہ خواتین نے غزالی، رازی، بوعلی سینا اور اقبال جسے لوگ پیدا کئے اور بڑی کثیر تعداد میں عظیم افراد پیدا کیے ۔ مغربی خواتین کا ایک حصہ بھی پرورشِ اطفال کو ضروری سمجھتا ہے مگر براہِ راست ذمے داری کو اب وہاں بوجھ سمجھا جانے لگا ہے اب پرورش و تربیت کے مصنوعی اور غیر فطری طریقے نکل آئے ہیں ۔ اور یہ کام اداروں کے سپرد ہونے لگا ہے "مادری" ذمے داریاں اب ناگوار ہیں لیکن ہماری قوم کی خواتین کا بیشتر حصہ (خصوصاً غیر سرمایہ دار طبقوں میں) براہِ راست مادری ذمے داریوں کو پورا کرتا ہے ۔ انہیں ہے کار کہنا قوم کی توہین

ہے۔ یہ درست ہے کہ انہیں تعلیم یافتہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ قصور قومی نظام تعلیم کا ہے جو عور توں کا توکیا، بجائے خود، مردوں کی تعلیم کا بھی اطمینان بخش انتظام نہیں کر سکتا پھر اس کی ذمے داری غریبی اور مفلسی پر بھی ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ قومی معاشی نظام، سرمایہ داری کے غیر مساواتی اصولوں پر مبنی ہے تو اس صورت میں دیہاتی عور توں کا کیا قصور ہے؟

اب رہی بے کاری کی دوسری شق یعنی یہ خیال کہ گھر کا انتظامِ داخلی اور خانہ داری گویا کوئی کام ہی نہیں، بڑی بھاری لاعلمی اور بے خبری کا غاز ہے ہماری رائے میں وہ خواتین جو گھروں کا انتظام کرتی ہیں عظیم المرتبہ اور بلند سیرت خواتین ہیں جن سے گھروں میں آرام اور سکون و اطمینان قائم ہے اس کے علاوہ براہ راست ذمنے داری سے خاندانوں میں الفت و یکانگت اور قوم کے محنت کش پیداواری طبقے (مردوں) کے لیے زندگی کی راحت اور قوم مہیا ہوتی ہے اور وہ مرد احسان فراموش ہیں جو بیویوں کے اس عظیم کرداد کی قدر نہیں کرتے اور قوم کی محسن ہیں وہ خواتین جو اس بار گرال کو بخوشی برداشت کرتی ہیں جو فطرت نے اور پھر اسلام نے ان پر یوں ڈان کہ تدبیر منزل کو داخلی برداشت کرتی ہیں جو حصوں میں شقسیم کر کے تدن کی محاثی کو رواں رکھنے میں انسانیت پر احسان کیا ۔

مسئلہ یہاں ملازمت کا بھی چھیڑا جا سکتا ہے جسے میں نے سابقہ بیانات میں ضروری و پسندیدہ اور بعض صور توں میں مجبوری قرار دیا ہے (۱) ۔ لیکن یہ خانہ داری کی زندگی سے الگ مسئلہ ہے اور اس کے بہت سے پہلو چیں لیکن اشار تا یہ ضروری ہے کہ یہ بھی ایک نظام اور تنظیم کا طلب کار ہے جسکی بنیاد خانہ واری کی عقلی دلیلوں اور اخلاقی مصالح پر رکھنی پڑے گی ۔ ملازمت بے ضرورت اور محض برائے ملازمت، آگے چل کر تعلیم یافتہ مردوں اور عور توں کی بیروز کاری جیسے مسائل اور باہمی مقابلہ اور رقیبانہ مسابقت پیدا کر سکتی ہے ۔

بہرحال اس وقت مجھے ثابت یہ کرنا تھا کہ ہماری قوم کا نصف حصہ اس لائقِ صد احترام خاتون کے خیال کے برعکس جس نے نصف آبادی کو بیکار کہا تھا ، بیکار نہیں ۔ یہ پروپیکنڈا اور افسانہ ہی افسانہ ہے ۔ (بشکریہ 'ب'نوائے وقت'' لاہور ۳ نومبر ۱۹۸۱ء)

ا ۔ اس موضوع پر محترم ڈاکٹر صاحب کا ایک کرال قدر مقالہ کندشتہ صفحات میں گزر چکا ہے ۔ ص ۔ ی

### عورت ۔۔۔۔ اقبال کی نظر میں

شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حای نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدظن ہو گئے وعظ میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف صاف پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے

یہ کوئی دن کی بات ہے اے مرد ہوشمند غیرت نہ تجھ میں ہو گی نہ زن اوٹ چاہے گی آتا ہے اب وہ دور کہ اولاد کے عوض کونسل کی ممبری کے لئے ووٹ چاہے گی

اس بحث کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا گو خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ قند کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب پہلے ہی خفا مجھ سے ہیں تہذیب کے فرزند اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش مجبور ہیں معذور ہیں مردانِ خردمند کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ آزادی نواں کہ زمرد کا گلوبند

نے پردہ نہ تعلیم، نئی ہو کہ پُرانی نوانیتِ زن کا نگہباں ہے فقط مرد جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد قصور زن کا نہیں ہے گچھ اس خرابی میں گواہ اس کی شرافت پہ ہیں مہ و پرویں فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور کہ مرد سادہ ہے لیے چارہ زن شناس نہیں

(بانگ درا اور ضرب کلیم سے اقتباسات)

عورت کی عفت و پا کیزگی کامفهوم

اسلام میں عورت کو جس عفاف و پاکیزگی کامکلّف ٹھمرایا گیا ہے. وہ اس کا زیور ہے، بلکہ یوں کیئے کہ وہی اس کی فطرت نسوانی کا حسن اور نکھار ہے۔

سیدیاد رہے کہ جمارے ہاں عفاف وعصمت کے یہی معنی نہیں ہیں کہ کہ مصحف رخ پر ناپاک نگاہیں نہ پڑیں، بلکہ اس سے زیادہ اس کا مفہوم ایک طرح کی ایجابیت لئے ہوئے ہے اور ایک مخصوص طرح کی سیرت وکر دار کامظہرے۔

عفاف کے معنی یہ ہیں کہ ایک عورت یہ جھتی ہے کہ محبت و تعلق خاطر کے تمام حقوق صرف ایک شخص کو حاصل ہیں اور وہ میرا شوہر ہے۔ صِرف اس کی نظریں میرے جمال وزیبائش کا جائزہ لے سکتی ہیں اور

اس کی محبت روح وقلب کی زندگی وبالیدگی کاباعث ہو سکتی ہے۔ اور آوارگی کے معنی صرف میں نہیں کہ عورت بد کر دار ہے ، بلکہ اس سے زیادہ اس کے معنی میر ہیں کہ

میہ بدنھیں بھیت واخلاص کی اس دولت سے محروم ہے جو عائلی زندگی کی جان اور اساس ہے اور اگر معاشرہ اس بد کر داری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے تو اس کاصاف مطلب میہ ہے کہ وہ گھروں کو ان فطری سعاد توں سے اور اخلاص و تودوُّد کی بے بمانعتوں سے محروم کر دینا چاہتا ہے اور یمی وہ نقط زوال ہے کہ جو قومیں بھی

ے اور اخلاص و توو ڈ کی ہے بہا نعمتوں ہے محروم کر دینا چاہتا ہے اور کیبی وہ نقطہ زوال ہے کہ جو قومیں ؟ محرو می وبد بختی کی اس منزل تک پنچیں ، پھروہ ایسی مٹیں اور اس طرح ختم ہوئیں کہ دوبارہ نہیں ابھر سکیں۔ معرومی وبد بختی کی اس منزل تک پنچیس ، پھر اور اس طرح ختم ہوئیں کے دھی اور اس طرح ختم ہوئیں کے جمہ کے جمہ کے مق

المرابعة ال

کتاب و سنت کی روشنی میں گھوں

#### مظفر وارثى

### اے دُخترِ اسلام ۔!

گتی ہے۔ کُلی کتی بھلی شاخ چمن پر
ہاتھوں میں پہنچ کر کوئی قیمت نہیں رہتی
جو شمع سرعام لٹاتی ہے اجالے
اس شمع کی گھر میں کوئی عزّت نہیں رہتی
تسلیم کہ پُردہ ہوا کرتا ہے نظر کا
نظروں میں بھی برداشت کی قوت نہیں رہتی
مردوں کے اگر شانہ بشانہ رہے عورت
کچھ اور ہی بن جاتی ہے عورت نہیں رہتی
جھانک اپنے گریبان میں کیا ہو گیا تجھ کو
حیرت سے تجھے تکتا ہے آئینۂ ایام
حیرت سے تجھے تکتا ہے آئینۂ ایام

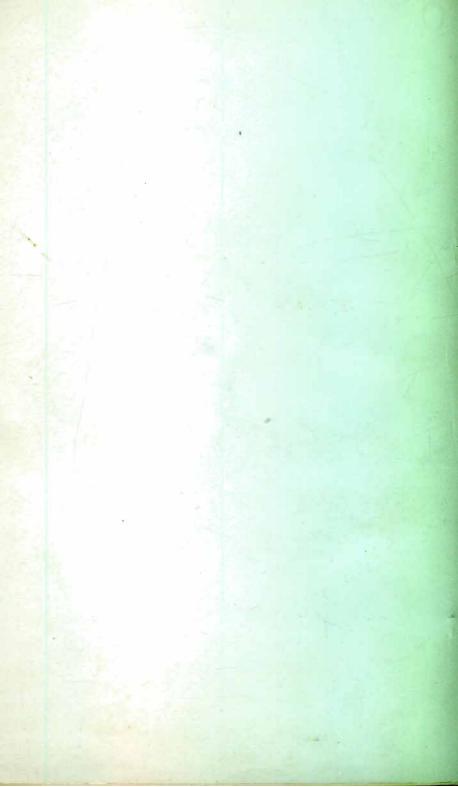